

الكافية EAS قدس ترة علام فحجرا

# جد حقوق محفوظ مجتن السند

كناب : د الناجير علين الميرمناوير (مشريصين الميرمعاوير)

مصنّف: . شَيْخ عبدالعزيز مرباردي رحمة الله تعالى عليه

مترجم : - علام محداعظ مسيدي

ناشر: \_ محدط رون كاسسانى القادرى مبتم يرسودة القران كراجي

ند: - وسمبر ١٩٨٣ء (مشهوداً فسن پرين کواچ)

قبرت: -

# ملنكايته

ا۔ مکانتہ رصنوبی۔ آرام باغ کاچی ۷۔ مدینہ پہلشنگ بنبدر وڈ کمراچی ۷۷۔ عباسی کتب خانہ۔ ہونا مادکریٹ کاچی۔ ۲۷۔ دارالکتب خفنیہ ۔ کھ را در کراچی۔

# عرض ناشر

یرگاب الانزالوری شیخ عبدالعزیز پر ماروی قد سس مرؤ الوزیزی وی تعنید النامیر مطفن امیر معاویه کاار دو ترجیه به کتاب میں مصنف علیالاجمۃ فیصیابداکرام رضوال الند علیم الجمعین کے جالی فضائل اور کچہ صحابہ اکام کے علیمہ علیمہ مناقب قلم ہند کئے ہیں اور خصوصاً حفرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنه کے فعائل اان پر العراضات اوراس کے مدلل جوابات اعادیت کی رفت ی میں دیتے ہیں اس مفید کی اعتراضات اوراس کے مدلل جوابات اعادیت کی رفت کی ہونہ اس مفید کی اس مفید کی اعتراضات اوراس کے مدلل جوابات اعادیت کی رفت کی ہونہ اس مفید کی اس مفید کی اعتراضات اوراس کے مدلل جوابات اعادیت کی رفت کی اس مفید کی اس مفید کی ترجیم کرنے پر مبارکبا و دیتا ہے۔

امید ہے کہ قارئین اکرام اس کتاب سے صرورات نفادہ حاصل کریں امید ہو کہ یہ کی اور کہ اور ترکی ہواس سے مدرسہ مذرت خواہ ہے۔

امید ہے کہ قارئین اکرام اس کتاب سے مدرسہ مذرت خواہ ہے۔

امید ہے کہ تاریخ کی خطی راگئی ہواس سے مدرسہ مذرت خواہ ہے۔

امید کا رسی کو تم کی غلطی راگئی ہواس سے مدرسہ مذرت خواہ ہے۔

امید کی ترکی کو ترکی کو ترکی کو ترکی ہواس سے مدرسہ مذرت خواہ ہے۔

امید کا رسی کو ترکی کو ترکی کو ترکی ہواس سے مدرسہ مذرت خواہ ہے۔

امید کو ترکی کو ترکی کو ترکی کو ترکی ہواس سے مدرسہ مذرت خواہ ہے۔

امید کو ترکی کو ترکی کو ترکی کو ترکی کو ترکی ہواس سے مدرسہ مذرت خواہ ہے۔

امید کو ترکی کو ترکی کو ترکی کو ترکی کو ترکی ہواس سے مدرسہ مذرت خواہ ہے۔

امید کو ترکی کو ترکی کو ترکی کو ترکی کی جواس سے مدرسہ مذرت خواہ ہے۔

امید کو ترکی کی خواہ دراس کی خدا سے کو قبول کرنے درا ہیں کو ترکی کو ترک

الفقير عندام مصلح الدين محديارون كاماني القاورى غفولة مهمممممممممم مدرس وعوة الغرآن كرامي

#### ا بت راتبیر ازشخات ظم: - علام محمد عظم ستیدی

علامت الوری مجد اله علیه الموری برا روی رحمة اله علیه موسلام منطق منطفر گرای کوش او وی ایک بستی بر بارس تولد موسلام منطفر گرای کا نام حفرت حافظ احدا بن حافظ حامد علیه ما ارحمة منفار آب کے والدگرای کا نام حفرت حافظ احدا بن حافظ حامد علیه ما ارحمة منفار آب قراشی النصب تقے بچوسال کی عمر میں قرآن مجیل حفظ کی اور اسی دل بھی آب ہے والد ما جد حضرت حافظ احد کا انتقال ہوگیا۔ اور اسی دل بھی آب ہے والد ما جد حضرت حافظ احد کا انتقال ہوگیا۔ آفدس میں حاضر ہوئے اور زانو نے تلفر تنہ کی میں جافظ جال اللہ ملت نی محد الله ملت نی خدمت نے اس محصوم وکسن بھی بیشائی سے بھی ان کی عظمت کو بھیا نب لیا اور کھی ساتھ رکھا بجس کا اثر یہ ہواکہ علوم متعل ولہ کے ساتھ ساتھ رکھا بجس کا اثر یہ ہواکہ علوم متعل ولہ کے ساتھ ساتھ سینے کے قریب نے علم باطنی میں بھی اثر یہ ہواکہ علوم متعل ولہ کے ساتھ ساتھ سینے کے قریب نے علم باطنی میں بھی بیت کے روز گارکر دیا ۔

ایک شب آپ دوران تسلیم اینے تحرب میں دروازہ بند کر کے معرون مطالعہ تھے۔ کسی نے کروشک دی۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا بھر دستک دی۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا بھر دستک ہوت مصورت مطالعہ ہوں ، جسمے کر ابت دستک دینے والے نے کہا کہ دروازہ کھولو میں خفر علیہ السام ایک اس قرمایا کہ اگر تم خفر ہو تو دروازہ کھولے بی اکستے ہو۔ بنیا بخ خفر سے خفر ہو تو دروازہ کھولے بی اکستے ہو۔ بنیا بخ خفر سے خفر علیہ السام اندرائے اور فرمایا کہ علوم درسی تو تم حاصل کرد ہے ہو مکر مکر مسلم

علىم لدنى ميں سے اپنا حصّہ مجھ سے لے او تاکہ مجھ سے بار امانت کچھ ملیکا موجا تے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خفر نے ان کے کندھ بر مائق رکھا اور دور مری روایت ہے کہ انہیں سے اسکا یا " بھراً ب فرما تے میں کرتم علوم میرے سینے میں جمع ہو گئے م

آپ نے جلاعلی بارہ سال کی غریبی صاصل کرلئے تھے اوراسی عمر بیں ہی سند تدراس پر بدیٹھ گئے تھے۔ مولانا علام جہا نیاں ڈیروی رحمۃ اللہ علیہ مدایت ہے کہ ایک و فوہ تولانا اما بخش علیہ الرحمۃ کوشنے برما وری سے ملاقات کا است تیا ق بدا مجا تو وہ اپنے جند احباب کے عمراہ لبت بیا می مدان کے اصور بیس محقا کہ بیت یا یک فی عربت دوہ بررگ فاصل ہوں گئے مگر وہاں جا کر ویکھا توحمران دہ گئے کہ ایک چوجہ بندوہ برس کا بخیر جس کے جہرے برمونچھوں کی سیا ہی بھی نہیں آئی تھی وسند تدراس برق کا بخیر جس کے جہرے برمونچھوں کی سیا ہی بھی نہیں آئی تھی وسند تدراس برقر وکش ہے اور بارٹین طلباسامنے بیسے بی بی بسلسلہ قبل و قال جاری تھا کہ دو حیرالیاں اور بارٹین طلباسامنے بیسے بی سیاستہ قبل و قال جاری تھا کہ دو حیرالیاں اور راکن کو بچران کر وی بیاس آگریں تو آپ نے فررا اینا دومال اُن پر ڈوال دیا اور راکن کو بچران کر دیا ۔

میں جتن برمار دوی صاحب کے علم سے متا شر بھوا اتنا ہی ان کے بچیف نے میں جتن برمار دوی صاحب کے علم سے متا شر بھوا اتنا ہی ان کے بچیف نے میں حین برمار دوی صاحب کے علم سے متا شر بھوا اتنا ہی ان کے بچیف نے میں حین برمار دوی صاحب کے علم سے متا شر بھوا اتنا ہی ان کے بچیف نے میں حین برمار دوی صاحب کے علم سے متا شر بھوا اتنا ہی ان کے بچیف نے میں حین برمار دوی صاحب کے علم سے متا شر بھوا اتنا ہی ان کے بچیف نے میں حین برمار دوی صاحب کے علم سے متا شر بھوا اتنا ہی ان کے بیف نے میں دیں بھور ان کر دیا ۔

عُرِضَ کرآپ کے علم کا شہرہ جارہی اطراف داکنات عالم میں بھیل گیا، ادر دور دور سے تلا مرہ حاصر ہوتے تھے ۔آپ کے علم کا شہرہ سن کرعلم کی ورانت کے دعویلاوں کے کاخ یں زلزلم آگیا اور مختلف مقامات سے

عل مُلكِره اكامِرابلسنت ازعبالحكيم شرف قادرى

مناظے کی دعوتی آئی شردع ہوگئیں گھرآپ یہ کہ کر گریز فرماتے کہ بزرگوں سے الحجہنا میں مناسب بہیں بھیتا۔ بالا خرعلائے دہای کا ایک و فلہ حضرت شخ احمد علیہ الرحمة کے باکسس ڈیرہ غازی کی بہنچا اوروہیں ہاج شاور سے چند سوالات مرتب کے محقظ آئی علامتہ الورٹی پر ہاردی صاحب سے ان کے جو ابات طلب کے جائے تاکہ علامتہ الورٹی پر ہاردی صاحب کو یہ خرکہ ایک ہارنج دکنی وفارس تی پر ہارآ ہے ہاں بہنچا۔ آپ مند دارلیں پر فروکش سے بڑی بڑی عمر کے بارلیش تلامذہ سامنے بنیا تھے تھے جبکہ آپ پر فروکش سے بڑی بڑی شریف کی آمد آمد تھی۔

کوقبول فروائی -سٹنے پر اروی کو دوسو تہم ترعام مریکل دسترس صاصل تھی بنیائی آپ فرواتے بین کہ

بىلىنى ملى من الهمنا علوم الاولىن والأخرى واختارت بدالد من بين المعاصري، فعلمنا من المقرآن والاصول تمانين ومن علوم الحدايث والفقد تسعين ومن علوم الادب عشرين ومن الحكمة الطبيعة ارلعين، وي

المربياضى شلتين ومن الالهى عشرة ومن المحكمة العسلية

بکه بین اس ذات کی حمد کرتا مهون جس نے بہیں علوم اولین و آخرین الهم خرمانی فرمانی اور معاصرین میں مجھے متماز و مختار فرمایا بس میں نے قرآن و اصول قرآن کے اس علوم سیکھے ہیں۔ حدیث و فقہ کے نوائے علم وادب میں بنیل، حکمت طبعہ میں جالیت میں دیں اور حکمت بنیل، حکمت طبعہ میں جالیت میں دیں اور حکمت علیہ میں نین علوم سیکھے ہیں۔ یعنی عجوی طور سر دوسو تہ ترعلوم میآپ حادی تھے۔ علیہ میں نین علوم سیکھے ہیں۔ یعنی عجوی طور سر دوسو تہ ترعلوم میآپ حادی تھے۔ علیہ میں نام درج ذیل علوم میر بھی حضرت برمادوی علیہ الرحمتہ کواکمل علادہ زیں درج ذیل علوم میر بھی حضرت برمادوی علیہ الرحمتہ کواکمل

ترين عبورتفا-

وا علم اسط نوميا و ۲ علم عقائد و ۳ علم الميرات د ۲ علم التنفي الده علم السياسيات و ۲ علم الالحقيات و ٤ علم التذكير و التانيث و د علم التذكير و التانيث و د علم التذكير و التانيث و د علم التفيير (١١) علم حروف يهي ٤ د ١٤ علم التفيير (١١) علم حروف يهي ٤ د ١٤ علم الموقت و ١١ علم الموتت حديد و ١٤ علم الخت و ١١ علم المريق و ١١ علم الموتت و ١١ علم الموتت و ١١ علم التقوير و ١١ علم الخويد و ١١ علم الخويد و ١١ علم الخور و ١١ علم الخور و ١١ علم التقوير و ١٩ علم الفقر (١٥ علم الحويد و ١٩ علم التوت و ١١ علم الخور و ١٣ علم النور و ١٩ علم التفيير و ١٩ علم التفيير و ١٩ علم التفيير و ١٩ علم التفيير و ١٩ علم التوت و ١٣ علم الله و و ١٩ علم المريق و

عدا كوفر النى اذعلام برع مدى

بهیت (۵۱) علم میقات (۵۲) علم دمل (۵۳) علم جفر دم ۵) علم طب (۵۵) علم ناظره علم ناظره علم ناظره الاوناق (۵۵) علم فرسطون (۵۸) علم مرایا دو ۵) علم مانظره (۲۰) علم الفوقاق (۵۶) علم فرسطون (۵۸) علم الورت الاوناق (۲۰) علم الحديث (۲۰) علم الفرآن (۲۱) علم الفرات المول حكمت (۲۰) علم الفرائ (۵۲) علم اصول حكمت (۲۸) علم الاحكام والفرائض (۲۱) علم فقالی بیت و ۲۰) علم الرافظام والفرائض (۲۱) علم فقالی بیت و ۲۰) علم المول تقد الب کے محدوکم برشنی بر بار وی ایک بهر گرشتی فیدت سے حامل تقد الب کے مقلم بین فقیماء کی شدت تھی اور عقیقین کی طرح تحقیق کی جبتی تقیق اور اولی قام و کے شد بار ب بیان الورک تشد بار سے بہاں حکی می تقیق اور کر سی الحراث میں جا بانظرات بین به بیان حکی می تفوق اور اولی قام و کے نشد بار سے بہاں حکی می تفوق اور اولی قام و کے نشد بار سے بہاں حکی شد فلاسف و متکلین بھی بیر نظرات بین بر

علائد الوری شخ بر باردی کا اشهر بنام نهایت بی سبک رفتا دھا۔
اب نے یوسف دلیا جیسی نخیم کتاب هرف و و حرز کم ایک بی و ن بین انکو ڈالی مقیل اسی طرح محقق زمان مولانا فضل حق ڈیرہ غازی نی غلیدالرجمۃ کے فرز ندار جمبند رئیس المتکلین مولانا محدصد لین صاحب ڈیمر وی علیدالرجمۃ و رفع عین کر محرت بر باردی صاحب ایک دفع علم نخویں ابنی کتاب "الا وسط" تحریر بین کرحضرت بر باردی صاحب ایک دفع علم نخویس ابنی کتاب "الا وسط" تحریر بین کرموز تر بر باردی صاحب کے میں ابنی کتاب "الا وسط" تحریر بید مرادر ہے تھے کہ کسی صاحب کے بین نظر گھر تشرک نے کے در بر بید والی اس مرادر ہے تھے کہ کسی حاجت کے بر بران میں کے در بران میں کے کہ جہاں کتاب چیور کا تھی جندا وراق اس میں منہ کے تصفیل السی اسی کی کو دیرا کرنے ہیں جا اسی میں منہ کے در بران اسی کی کو دورا کرنے کے لئے میں میں منہ کے در ایک کھی کے در بین کے اسی کی کو دورا کرنے کے لئے میں نے آئی ہی اوراق آگے لئے در بینے ہیں کہ اسی وقت میں جنے آپ لکھ کھی تھے گئے۔

اسی الا دسط کتاب کے بارے میں مولانا محصد لی صاحب فرط تے تھے اور تخص محل طور براس کتاب کو بڑھنے کے اور کتاب کو بڑھنے کی صاحب نہیں دہوئی ۔ کی حاجت نہیں دہوئی ۔ کی حاجت نہیں دہوئی ۔

ایج بھی یہ بات ندهرف زبان زدعلائے بلک علی طور بریھی پایٹر تہوت المرسی بی بیٹر تہوت المرسی بی بیٹر تہوت المرسی بی بیٹر تہوت المرسی کی سرے مقائد نسفی کی سرے مفائد نسفی کی سرے مفائد نسبی کی مراد مہر الوار بیسے سل گیارہ روز کا میں اور رات کو اس کما بکا مطالعہ کرے تو نسراس خرص اس کو از بر بروجاتی ہے بلکہ بھر السے کسی استاد سے سبت المرسی کی استاد سے سبت اللہ کی ۔

عا - بردايت مولان محدارا معمق في ايراي والميدالي اللي الميدر التي مولانا محصلي عليه الرحة علا - ايرادات وردت عن لبض فضلا في درية عا

انبین ایساآدی نه ل سکاجراس علم کو جانتا ہو مگر کیراللہ میں نے اس علم میں ایک حلیل القدر کتاب تالیف کی ہے کہ حب کو دیکھ کر امر خوس حیران اور بطلیموس انگٹنت مریدان روحاتا ۔

اسی طرح آی نے علم ریاضی کو محیط "کبریت احر" نامی ایک گذاب کھی تھی اس کے متعلق اپنی دومری کتاب "کوٹر النبی" طبد اقل کے صدین پر تحریر فرواتے ہیں۔ ولے مفعل حدث ذااحد من عجم دادم علیہ السلام الی دومت ہ

یسی عبدادم علی اسلام سے لے کر آج کی کئی تفی نے علوم ریاضی کوجامع ا فیطالیسی کتاب نہیں تکھی جیسی کرمیں نے کبرت احمر تکھی ہے ۔

برادی صاحب کے علی تعوق سے معقل ایک خطاکا اقتباس تحریر کرتا
ہوں جو کہ ۲۲ فروری سے کے علی تعریب الیک لائمبر بری کے ڈائر کمو
اور بہادلبود میں نیلی کے سابق جیڑین الحاج سیٹھ فیرعبیدالمرحمان صاحب
علیگ نے بھا تھا ۔ حضرت بر ہاروی وادئی نجند کے الیے ناموزواضل مزرگ

علیگ نے بھا تھا ۔ حضرت بر ہاروی وادئی نجند کے الیے ناموزواضل مزرگ

بین کدان کی جو تصافی کو زلور طباعت سے آراستہ مونا جا بعثے تھا، مت ید
آپ کے علم میں ہو کہ ایک وقت مولانا العالکام آزاد نے بھی حضرت کی کتب کے
مطالعہ کی فوامش فاہری تھی ۔ غالباً آپ کی کوئی عربی، فارسی کت مطبوع یا فعلوط

ان کی نظر سے گرری ہوں گی اور آزاد صاحب آپ کی جو تصافیف و سکھنے کے
آرزومند ہوئے ہوں ۔ اس کیلے میں توسیب میرا ماونہ ہوگزرا شامد آب

اس سے بے فربی کر حضرت علی الرحمۃ نے اپنی زندگی میں ہو کچھ تحریر فروا یا وہ

اس سے بے فربی کہ حضرت علی الرحمۃ نے اپنی زندگی میں ہو کچھ تحریر فروا یا وہ

تا اُنا تُرکت خارسا طانی میں کھا اور مصدقہ تھا لیکن وہ توققہ ہی تا کا سمجھنے ،
کونکو اس داستان عم کو میان کہ نے میں ہی ذبخی کوفت اور قبی تکلیف ہوتی ہے۔
کیونکو اس داستان عم کو میان کہ نے میں ہی ذبخی کوفت اور قبی تکلیف ہوتی ہے۔
کیونکو اس داستان عم کو میان کہ نے میں ہی ذبخی کوفت اور قبی تکلیف ہوتی ہے۔
کیونکو اس داستان عم کو میان کہ نے میں ہی ذبخی کوفت اور قبی تکلیف ہوتی ہوتی ہے۔
کیونکو اس داستان عم کو میان کوفت عیں ہی ذبخی کوفت اور قبی تکلیف ہوتی ہے۔

علام مراددى في لوعلوم من ايكسومن كت تصنيف والدف فرما في عيس ن سي سيندكت ورج ذليل-تَفْرِينَ وا عِمَا مُراكِلًا بَرْعِ عَالْمُرِينِ ما لِي حَرْثَ ا۔ لوح محفوظ ١١- مزم الكلَّا في عقار لاسلّاء . امسول تغير - Floral - Y 5-16 35-14 - 60 18-12 الم كوثرالني -اصولحايث ١٨. كنرالعلي - اتساعلي كي تعرلف م. الزمردالاففر -طبسس 19 يخين التقوم - اخراج اريخ ٥. مشك اذفر-طدى . ٢. نسبل السعود. دنيك طول ورض مركت ٧- ياقت الحر-طرس ١١ اسطرنوماصغر- علم اسطرنوماس ٥- دسالمعنبر -اصراطسى ٢٢ وسطرنوماكير علم اسطرنوما على طداد دركمات م ۸- الکسیر -مرم المواقت في مونت الموقت و علم وقت طدادرعلاتى ٩- نسائح فحرم كرم مر شرع المحريد - موفوع عمدام طتی نسنے ا نسائخ فرسفير-١١ - انوار عاليه وملغوفات وأداح نظمال لنافي هم كسرت اهم - محد عصوم رياضي ٢٦. الاوسط .. علم كوس المراد كلزار حاليه ويتحال المرماني عم. نواكس شرح بمرع العقلدي ١١٠ مرالسماء علم بنيت سي ١١٠ عقائدهم -الله المحقق عى الاطلاق عن عالم شاب مرة منس سال كاعمريس عالم فانى سے عالم حاودانی کومٹرلف لے گئے۔ اگر فرشتہ احل کھے اور مسلت و تا تواسطو وعلی سينا، امرنوس، بطليموس كورس عي محمور صات - إيكا انتقال المار سي موادروبي كوف ادوك قريب بستى مرياريس مدون بوسف-ادري كى تنگدامنى كومدنظر كھے ہوئے اى يراكتفا كرتا ہوں -

#### إلى عوالله والرَّحن الرَّحن الرَّحيدُ عو

عنده الله على حس الاعتقاد وحب النبي وحب العقرة ولصماقة بالا قتصاد صلى الله على سبارهم وعليهم وبلغ منا السادى البه الله

#### "بعدازان

اے دفیق تجھ سے یہ رسالہ الناھیاں عن طعن معاویہ بہول کر اور جماعت نہ جیہ، رامنی عالیہ کی اتباع کرا ورفرقۂ عالیہ بمرکش وغیرہ سے دور رہ نیز واسیات اور خالی خولی خطابات کو چیوٹر دسے اور عبدالعزیزین احمد بن صامد علیہ الرحمت کی کامیابی وکامرانی کے لئے دُعا کروکہ المت تعالی اس کی تصایف میں برکت فرمائے اور حاسلوں سے ان کو عفوظ فرمائے اللہ تعالی مقدس ومدد گارہے ۔ وہی اول دہی آخر ہے ۔ کتاب چند فضول پر مضتل ہے ۔

# نصل : چندفضاً كل محاية كرام عيم الضوان

اس سے میں قرآن تریم میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہمارے کے کافی ہے " وہ لوگ کہ جنہوں نے فیج مکہ سے قبل جنگ لڑی اور اللہ کی راہ میں خرج کیا ہرا بہیں بلکہ وہ ان لوگوں سے بڑے ورجہ کے مالک ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعید فی سیل اللہ خرج کیا اور جنگ لڑی اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ مرایک سے اچھائی کا ہے ۔ " سورہ الحد یہ آیت سنا "

ابن حزم کا قول سے کہ اس آیت میں جملہ صحابہ کوام کے لئے جزّت کی بشارت مے محضور اکرم صلی الدّ ملد والم

نے فر مایا کہ میری احت کا بہترین زمانہ میرا زمانہ سے بھیران لوگوں کا جوان کے بعد موں گے ، عمر ہوان کے لید موں گے ۔ " بخاری ، ترمذی ، حاتم " حصرت ابن مسعود رصنى الته عنه سے مرفوعاً روایت سے حضور اكرم نے فرمایا المير ع زمانے كے لوگ بہتر إلى - " الحديث ، بارى بهلم امن احد ، ترمذى " حضرت مابررسى المدعن عمر فوعاً مروى مع حضور عليه العملوة والسلام نے فر مایا کرایے مسلمان کو آگ نہیں تھوئے گی کرجس نے مجھے دیکھا یاجس نے استخص كود مكيا جس نے فيے د كھا ہے۔ " ترمذى ، فياد المقدى " معرت دا ثله بن اسقع وضى المدّعن سے مرفوعاً روایت سے مفورا كرم كا ارشاد ہے کہ توشیری ہے استخص کے لئے جس نے مجھے دیکھا اوراس کے لئے بھی عبی نے مجھے ویکھنے والے کو دیکھا۔ "عبد بن حمید، ابن عساکر!" حضرت عبدالته ابن يسير سے مرفوعاً روايت سے حضور عليه السلام نے فر مایا نوشخبری ہے اس شخص کے لئے جس نے مجھے دیکھا اور مجھر برایا ن لایا اور الشخص كے لئے جس نے ميرے ديكھنے والے كو ديكھا اور مجوريا كان لايا ، اس كے لئے توشخرى اور بهترين كھ كانے -" طرانى، حاكم!

حضرت انس سےمرفوعاً مروی سے حضور اکرم صلی التہ علیہ وسلم نے فرمایاکہ میرے اصحاب کی مثال ایسی سے جیسے کھانے میں نک، کدکھانا بغیر نمک کے صحیح نہیں ہوٹا۔ "شرح النالبغری سن الوليلي"

حضرت الوموسى اشعرى رضى المدعد عدم فوعاً روابت معضور اكرم ني فرمایا کرمیرا صحابی زمین کے جس خطے میں فوت ہو گاتو وہ قیامت سے دن و باں کے لوگوں کے لیے مینارۂ نور اور قائد کی جیثیت سے اٹھایا جائے گا" ترمذی نے اس کوغریب کہاہے ، صنیاء المفدی"

انبی ابو موسی اشعری سے مرفوعاً روایت ہے کہ ستارہ اسمان کے لئے امن یک بیت اسپنے یک بیت رہے ہوتا ہے ۔ میں اسپنے صحابہ کے لئے وامن جوں ، جب میں "دوسری دنیا میں "چلا جاؤں گا تو میر سامت کے لئے جائے امن جوں ، جب میں "دوسری دنیا میں "چلا جاؤں گا تو میر سامن صحابہ میں گھر جائیں گئے اور میرے صحابہ میری امّت کے لئے باحث امن بیس ۔ جب میر سے صحابہ جبی رخصدت ہو جائیں گے تو میری امّت خوفناک میلیانی بیس گھر جائے گئے ۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے "اور مسئل ای احمدین ہوگا اور امت کی خوفناکی اس کا مجھٹ جانا ہے ، صحابہ کے لئے اختکان وحزن ہوگا اور امت صحر انوں کے مظالم ومرصائر میں گرفتار موجائے گئے ۔

حفرت عمر بن خطب رضى المدعن سےم فوعاً روابت سے رسول اكرم نے فرمایا کرمیرے صحابہ کی تعظیم کرو اس لٹے کدوہ تم میں سے بہتر ہیں "نسانی بندھیج آئن" حضرت عمر بن خطاب رضى الشعند بمرفوعاً روايت سے حصنور طبيرالتلام ففرما ياكسين في البي لعدايف صحابه كالمين بالمجى اختلات كم متعلق رب تعالى سے سوال کیا تو بدراج وحی مجھے جواب دیا گیاکہ"ا ہے تحرصلی اللہ علیہ وسلم"آب كے صحاب ميرے نزديك ايے ہى جيے آسمان كے سارے، بعض بعض سے توی ہیں لیکن نور سرامک کے لئے ہے۔ بیں صحاب کے باہمی اختلاف کے وقت جس نے سی جس کسی کی اتباع کر لی تو وہ میرے نز دیک راہ بدایت برے جفرت عر فراتے بی کدرسول المتاصلی الته طلیه وسلم نے فروایا بمیر سے صحاب ستاروں کی مثل ہیں جس كى مجى المتداركروك مدايت ياوك " اس كونيد في حفرت الوسعيد خدرى سے رواین کیا ہے ! اس صدیف کے آخری جلے میں کلام ہے۔ اماع عقلانی فرماتے ہیں كرضيف عف ب- ابن حزم فرماتي بين موضوع اور باطل بع ابن ربيع كيتي بي كاس كوابن ماجر في روايت كيامكريدان كى سنن مين نهيس سے -

### فصل صحابر برطعن كي مالعت

مفرت بوسعید خدری سے مرفوعا روایت ہے آنخضرت نے فرما یا کہ اسے مسی ہوگا کی ندوہ اس لئے کہ تم میں سے کوئی اگر احد بیار جتناجی سونا دے تب بھی ان کی ایک مٹی بھر کو بھی نہیں پہنچ سکتا اور نداسس کے ندھن کو ۔ « بغادی مسلم ، ترمذی "

مسلم اور ابن ماج نے بھی اس صدیث کو حضرت الوہریرہ وافنی اللہ عنہ سے
وایت کیا ہے جبکہ الو بحر مرقانی نے اس کوشین کی شرط برروایت کیا ہے۔
حضرت جملاللہ بن مغفل سے م فوعاً روایت ہے رسول اکرم نے فرما یا
۔ اللہ اللہ میرے صحاب، ان کو ابنی غرض کا بدف نہ بنا قر بیس جس نے ان
سے عبّت کی تومیری عبّت کی وجہ سے مجبّت کی ہے، جس نے ان کے ساتھ
بعض رکھا تومیرے ساتھ تعض کی وجہ سے بعض کیا ،جس نے ان کو تکلیف
دکھ بہنجا یا تحقیق اس نے اللہ کو ایذا دی تو وہ بہت بی جلد اللہ کی پی رسیلا بیں
لو اقریت دی اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو وہ بہت بی جلد اللہ کی پی رسیلا بیں
آئے گا۔ در ترمذی نے کہا کہ یہ دیئی بیت بی جلد اللہ کی پی رسیل

حضرت بی بی عائشہ صدلقیہ رضی التّعنها سے مرفوعاً روایت ہے مصنور علیہ السّلام نے فرمایا کہ میری امّت کے بدر ترین لوگ وہ بیں جو میرے صحاب مرتلے کرتے بیں۔ " ابن عدی"

حضرت ابن عباس رضی التاعد معمرفوعاً روایت بر کاردوعالم صلی الته علی و این برالتات الی کارف علی التا علیه و لم ف فرمایا که من تخص فی میرے صحاب کو کالی دی اس برالتات الی کارف سے معنت ہو۔

حضرت ابن عمرضی المترعنها سے مرفوعاً روایت ہے مرکار دوعالم کاایشا گرامی ہے کہ جب تم الیے لوگوں کو دیجھو ہو ہیرے صحابہ کوگا لیاں دیتے ہیںا تم کہو کہ تمہارے شر مہالت تعالی کی لعنت پڑے ۔ " ترمذی ، خطیب ؟" حضرت حسن رضی المترعنہ سے مرفوعاً نقل ہے کہ حضور اکرم نے فرما یا جوشحض بیرے صحاب کو گالباں دینا ہوا مرکبیا نوالٹ تعالی اس بر ایک الیے حالاء کومسلط کر دے گا جواس کے گوشت کو نوجت رہے گا۔ وہ شخص قبیامت تک اسی تکلیف میں مبتلا مرسے گا۔ " ابن ابی دنیا نی الفہور؟

انہی حضرت حسن رضی التہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے حضور علیہ السّلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لیسند فرمایا اور میرے لئے میرے صحابہ کو لیسند کیا بھر ان میں سے کچھ کو میرے وزرا ، ، مددگار ومعاون اور رشتے دار بنایا لیس بھو شخص ان کو گالیال دے گا اس پر التہ کی ، ملائکہ اور ننم کو لگوں کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے کسی خرج اور عدل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ "طبانی ، ماکم "

#### نصل: مسلمانون كاذكر خير

حطرت ابن مسعودرضی الله عدنه سے مرفوعاً روایت ہے رسول اکرم نے فرمایا کرمسلمان کو گالیاں دینا فسق ہے ۔"مسند احدا تریزی، نسائی، ابن ماج" ابن ماج نے اس حدیث کو حضرت ابو مبرمی اور حضرت سعدوننی الله عنهما سے روایت کیا ہے جبکہ طرانی نے حضرت عبداللہ بن مغفل اور دار قطنی نے حضرت جابر رضی اللہ عنهم سے روایت کیا ہے ۔

حضرت ابن عررضی التاعنها سے مرفوعاً روایت ہے انخضرت نے فرمایا کہ کوئی سانتخص مجمی جو اپنے مجانی کو کا فرکیے توان دونوں میں سے کوئی ایک کا فرجو گا۔ " بخاری اسلم امتاحد" حضرت الو فررغفاری رضی التاعند سے مرفوعاً رواً بت ہے کہ ایک شخص اگر اسی دو مسرے کو فاسق اور کا فر کہتا ہے اگر دو مسرا شخص ایسانہیں تو مجربہلا ہی دو مسرے کو فاسق ہوگا۔ سبخاری ا

حضرت ابن مسعودرضی الته عنبهاسے مرفوعاً نقل بے کرطعندزنی کرنے والا ، برکلای کرنے والا اور بدنهان مومن بی نہیں ہے۔ والا ، برکلای کرنے والا اور بدنهان مومن بی نہیں ہے۔ در زیزی بہتی احدی بی اندی متدک کام مجے بن جا

حضرت البودردا، رضى التوعد مرفوعاً روايت م كرجب بنده كسى شے

پرلدنت كرتا ہے تو وه آسمال كى طرف جلى جاتى ہے، مگراس كے لئے آسمان كے

درواز سے بند كر دمين جاتے ہيں بمجروه زمين كى طرف آتى ہے توبياں كے

درواز سے بند كر دمين جاتے ہيں، بعنى زمين وآسمان ميں اس كا وافل ممنوع

موجا تاہے۔ جب اس كوكوئى تھ كارنہيں ملتا تواس تحق كى جانب رجوع كرتى

ہوجا تاہے۔ جب اس كوكوئى تھى داگروه اس كالعنى لعنت كا الل ہے تو مقيك ورنه

وه لعنت بھيجنے والے كي طرف لوط جاتى ہے۔ دو الجوداؤد "

#### فصل: مردول كوكاليال دينے كى مالعت

حفرت بی عائشہ صدلیقہ رضی التُعنه اسے مرفوعاً روایت ہے حضور اکرم صلی التُعلیک وسلم نے فرمایا کرمرووں کوتم گالیاں نہ دواس لئے کہ انہوں نے حو مجو کہا ہے وہ ان کے پاس سبنج چکاہے۔ " بخاری"

## فصل: - باہمی حیقیش کے ذکر کی ممالعت

بہن سے محققین نے ذکر کیا ہے کہ صحائہ کرام کی باہمی مخالفتوں احتقابتوں

کوبیان کرناحرام ہے اس لئے کہ اس بات کا اندلیٹہ ہے کہ بعض صحاب سے
ہر گانی نہ بیدا ہوجائے۔ اس کی مویدا بک اور حدیث مرفوعیں ہے کہ
کوئی شخص کسی قدم کی شکایت میرے صحابہ سے متعلق مجھے نزکرے کیونکہ میں
یجا ہتا ہوں کہ جب میں تم میں سے کسی کی طرف جا وُں تو اس کی طرف سے
میرا سینہ یاک ہو۔ "ابد دادُ عن ابن صود"

اما البرالليت فر ماتے بي كصحاب كرام عليهم الرضوان كى ألب كى الرائيوں سے متعلق حضرت الرائيم نخنى سے سوال كيا گيا. توانهوں نے فرما يا كر يہ وہ نون بيں كر جن سے ہمارے ما عقوں كو الله الله الى نے پاك ركھا ہے۔ توكيدا بهم اس كے ذكر سے اپنى زبانوں كو الودہ كرسى ۔ " المخ "

المسنت نے تو محض مضطر باندان وا تعات و تواد ثات کواس لئے ذکر کیا ہے کہ اہل برعت نے اس سلط میں بہت سے جھوٹ اورا فسانے کھڑ لئے تھے اور بعض متعکمین نے تو بہاں تک کہ دیا کہ صحابی باہمی فانہ جنگی کی تمام روایات محض حجوث ہیں۔ اگر جیدی قول بہت اچھاہے مگر بعض منا قشات تواتر سے ثابت ہیں ، اہلسنت وجاعت کا اجماع ہے کہ جو مشا جرات ثابت ہیں ان کی تاویل کر کے عواگا الناس کو وساوس سے بجایا جائے اور جو تاویل کے قابل نہیں ہیں وہ مر دوور ہیں اس لئے کہ صحابہ کرام کی ففیلت، حن سیرت اور حق کی اتباع نصوص قطعہ سے ثابت ہے اور میں اہل جق بھی بھی روایات احاد کس طرح اس کی معارض ہوسکتی اسی بر اہل جق بھی متعصبین کا ذبیں را نفیوں کی ج

فصل: - بالمى ربش كالخفرقصة

متعدد روایات سے نابت سے کرا بل مصرحب مدسینہ مشریف آئے

و فرت عمان عنى وفى الماعد س دريافت كياكركياآب عدالم المعرف عرول كركان كى جدعمد بن الى بحروض المناعنها الم الدين مح ؟ توآب نے ان كى در تواست كو قبول كر ليا۔ اس يرآب و يمردان بن حكم نے عبدالله كو خط مكھاكر جب يدلوگ تمبارے ياس الدان كوقتل كردينا- راست ميس مصراون كى قاصد سے ملاقات موجاتى ، ابوں نے قاصدے وہ خط لے لیا، کھول کرد کھاتو وہ خط حضرت الموننين عمَّا في في كلون سے تقاا وراس بدآب كى مر بھى تقى عظره يركم المالي علام علام تقااورآب مي كي اونشني برسوار تقا.وه معري و السيد والس الوث آئے اور حفرت عثمان عنی رضی الته عند کے اور حفرت عثمان عنی رضی الته عند کے المركا محامرہ الما عفرت عثمان عنى ضى المدعن في صحار كوام كومنع كر دياكمان سے الوا بائے۔ آپ کامقصور مسلمانوں کوخون ناحق سے بچانااور بمنائے شہادت مى بى بىنارت آپ كوزبان رسالت سىمل چى تقى - جنانچان معرول ان كوقتل كرويا اورحضرت على كرم الته وجهد ك المقير معت كرلى -عصر حضرت بى بى عائشه صدافية ،حضرت زمير ،حضرت طلحه اورحضرت الرمعاويرضى التاعنهم فيحضرت على رضى المتعند سعمطالم كياكة قاتلين عثان الاتعاص میں قتل کیا جائے بینا نے مضرت علی اس سلسے میں کچھوقت کے طلبكار تقع تاكر فتذهبي كفرانه مواوران كامطالبهي لورا بهوجائي بسهيبي ہے بات بڑھ گئی اورانتلات بیلا موگیا اور حو کھیمن جانب الله تقدیر میں وه تولا محاله مهو كررمتها بس حفرت طلحه محفرت زميرا و رحفرت ام المومنين عالشه صدلقه رضى التاعنهم كى بعره كے قريب حضرت على رضى التّه عنه سے جنگ ہوئی جس میں حضرت طلح ،حضرت زبیر متبدیموٹے اور حضرت عاکشہ مدلقہ

کی سوادی کی کونچیں بھی کاٹ دی گئیں۔ اسی دہم سے اس اطرافی کائ ہنگہ۔ بھل معروف ہوا۔ غوض کہ حضرت ہی عالیت درخی التٰ عنہا کو برعزت وا کرام اللہ مدینے شہر لین بھیجوا دیا گیا۔ بعد ازاں حضرت معاویہ رضی التٰ عنہ اور حضرت علی رضی التٰ عنہ کی صفین کے مقام پر دریا نے فرات کے کنا دے اسی مسئلے پر جنگ ہوئی اور برجنگ جادی رہی ۔ بھیر ایک معام دہ طے بایا جو کہ صلح کی مانند مقا۔ در اس سلسے میں التٰ ہی ہم رجانتا ہے ؟

#### فصل: مجتبد كي خطائيرعدم مواخده

مدیث مرفوع میح السندسے ثابت ہے کہ جب حاکم اپنے اجتہا دسے
کوئی فیصلہ کرے تواگر وہ فیصلہ درست ہے تواس کے لئے دوم البحر
ہے اور اگراجتہادی فیصلہ مبنی برخطاہے تواس کے لئے ایک نیکی ہے۔
اس حدیث کو بخاری بمسلم بمسندا حمد والو داؤد، نسائی اور ترمندی نے الوم برہ وضی اللیعنہ سے روایت کیا ہے ، مجر بخاری ، احمد، نسائی ، الو واؤد اور ابن مام فی اللیعنہ سے روایت کیا ہے ، مجر بخاری ، احمد، نسائی ، الو واؤد اور ابن مام نے حضرت عبد النا ابن عمرو بن العاص سے بھی روایت کیا ہے نیز اس دوایت کیا ہے دواؤد اور اس کے دوایت کیا ہے دواؤد اور اس کے دواؤد اور اس کے دواؤد کیا دی نے الوسلم سے بھی نقل کی ہے ۔

اجتہاد معیب پر دواجر ہی اور صرف اجتہاد برایک نیکی ہے۔ جادوں صحابہ علیہ المرضوان اس جنگ میں مجتہد تھے مگران کے اجتہاد ہیں خطاعتی جبکہ حضرت علی مصیب فی الاجتہاد تھے۔ اصول میں یہ بات مقرر شدہ ہے کہ مجتہد کو بہر صورت اپنے اجتہاد برعل کرنا ہے ۔ اس سلط میں مجتہد مرب اور اس کے مقلدین پر کوئی ملامت نہیں یہ اس جنگ میں شہید ہونے اور اس کے مقلدین پر کوئی ملامت نہیں کی اوگ جنتی ہیں والحواللہ وبالی الا

سرت ابن سعار حصرت ابی معیر و عمر و بن شمر جبل سے دوایت کرتے

ایس نے نواب میں دیکھا گویا کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں اور

مبتر بن گنبد بنے ہوئے ہیں۔ میں نے بوچھا کہ یہ کن بوگوں کے ہیں۔

ویا گیا کہ یہ گنبد ، کلاع اور توشب کے ہیں اور یہ دونوں حضرت امیر

ایس جا دران کے دوست کہاں ہیں ؟ انہوں نے بتایا کہ وہ سامنے ہیں ہیں

ایس اور ان کے دوست کہاں ہیں ؟ انہوں نے بتایا کہ وہ سامنے ہیں ہیں

ایس اور ان کے دوست کہاں ہیں ؟ انہوں نے بتایا کہ وہ سامنے ہیں ہیں

ایس اور ان کے دوست کہاں ہیں ؟ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے التہ تعالیٰ اللہ میں بیں اللہ کی تواس کو دسینے المخفرت پایا۔ میں نے کہا کہ الم نہر پینی تواد ج

## فصل: - فضائل عاتشه رضى الدّعنها

حضرت البرموسی اشعری رضی التاعند سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضرت بی بی عالیت رضی التاعنم الی ففیلت تم عور توں پر الیسی ہے جیسا کر تمرید کو ایکر کھا نوں پر ففیلت ہے۔ دو بخاری مسلم، ترفزی ابن ابی شیب، ابن اج ابن تریر ا حضرت البرموسی رضی التاعنہ سے دوایت ہے فرماتے ہیں کہ مم اصحاب رسول صلی التاعلیہ وسلم کو جب کسی حدیث میں مشکل ور پیش آتی تو ہم حضرت عالیت صدلقیہ سے دریا فت کرتے، ہم نے ان کو عالم بالحدیث بایا ہے " ترفزی فرکہ اکہ یہ روایت حسم صحح غریب ہے "

حفرت ام ہانی ہمنیرہ حفرت علی صی التٰ عنہا سے مرفوعاً روایت ہے رسول اکرم مسلی النہ علیہ دیم نے فرمایا ۔ اے عالشہ عنقریب تیرے زلور علم اور قرآن ہوں گے ۔ "مسندا م) انظم الوصنیفہ " حفرت ام ہانی رضی التہ عنہا سے مرفوعاً روایت ہے حضور علیہ السلا نے فر مایا - اے عاکشہ یہ بات میرے لئے موت کو آسان کردیتی ہے کہ میس نے تجھے جنّت میں اپنی ہیوی کی حیثی یت سے دیکھا ہے - دومری والین میں ہے کہ موت کو تھج بر آسان کر دیا گیا ہے اس لیے کہ میں نے عاکشہ فی کا عنہا کو جنّت میں دیکھا ہے۔ " مندا ما اعظم الوضیفہ "

حضرت عالكت رضى الترعنها سعم نوعاروايت ب مركار دوعالم علي العلم والسلم في ما يكر وعالم علي العلم المسلم في من المركب المحركة من المركب المحركة المركب المركب

حضرت عائشہ رضی المت عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے رسول التے صلی التے علیہ وسلم فرما یک کرما یا کہ تو تھے تھے دینے فرما یا کہ تو جھے خواب میں بین راتوں تک دکھائی گئی، فرشتہ تجھے دینے کے کپڑے میں لیسیٹ کر لاتا تھا۔ مجر کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ لیس میں نے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو واقعی نوبی تھی۔ میں نے کہا اگر ریالہ بی ہے جیسا کہ بیں نے خواب میں دیکھا ہے نوانشا دالتہ عنداللہ ولیسا ہم ہوگا۔ سے بخاری مسلم "

حضرت عائشه رضى الترعنها سے مروى ہے۔ آپ فرماتى بين كرميرى باركا كے ون تحالفت كى ترسيل كا مقد عضور اكرم صلى الله عليدة لم كى رضا جو ئى مقى ۔ آپ فرماتى بين كوازواج معلم إن كى دو حباعتين تقييں۔ اكي گروه ميں عائش ، حفصہ ، صفيدا در سوده رضوان الله تعالى عليہن نفيس اور دومرے گروه ميں حضرت ام سلمہ وديگرازواج نبي تقيل تعالى عليہن نفيس اور دومرے گروه ميں حضرت ام سلمہ وديگرازواج نبي تقيل ، دضوان الله تعدل عليهن "

حفنت ام سلم ك كروه ندان سه كهاكداس سلسليمين آب حضوراكم وملى ال

اردهم سے بات کریں کہ آپ اینے صحابہ کو فر مائیں اگرتم مجھے بدایا سمخالیاتے بونومين جهال بھي موں وہيں بھيجا كرو- انخضرت نے ام سلمہ سے فرما ياك مجھے ونشرك بادر سي ايالندواس لئ كرمير عاس وحى عالشرضى المعنباك لعاف كے بغير كسى اور لحاف ميں نہيں ، تى - ام سلم نے كہاكد ميں الله تعالىٰ سے توبکرتی ہوں کہ یارسول النہ میں نے آپ کوا نیا دی ، پھر گروہ ام سلم نے عفرت فاطمته الزسر كوملايا اورأنبس رسول اكرم صلى المتعليد وسلم كى خدمت ميس عجيب أنحضرت في فرمايا- اعفاطم بليى الكياتوده لسنة بهين كرتى جس كويس ليسند ر تا ہوں عرض کیا۔ آباجان اِ آپ کی بیندہی میری لیندہے۔ توآپ نے فرمایا۔ الميرىليند جي بات ہے - " بخارى مسلم انسائى " منبيهم : - شايركسي ويركمان بوكر حضرت ام المونين عالشه صليقرض لله عنها کے فضائل میں ان کی اپنی روایت سودمن نہیں ہیں تویدان کا گان فاسد ہے اس لیے کہ بہلی مدیث غطیم مفتبت ہے اور تم مردایات کی بوثق مصح اور مصارق ہے۔

فصل: مناقب ضرت طلحه رضي الدعن

مؤلف مشکواۃ فرماتے ہیں کردہ طلحہ بن عبدالتہ جن کی کنیت ابامحا القرشی ہے قدیم الاسلام اور سوائے جنگ بدر کے تا مخروات میں تمریک دے بدر میں اس لئے شریک نہ ہوئے کہ نبی اکرم صلی النا علیہ وسلم نے انہیں حفرت معیلہ بن نبید کے ساتھ دولیش کے قافلے کی کھوج لگانے کے لئے بھیج دیا تھا جنگ اُحد میں حضرت طلح کو جو پنتین رخم آئے تھے یعیش کہتے حضرت طلح کو جو پنتین رخم آئے تھے یعیش کہتے ہیں کہ بھیتر تھے۔ تر مذی نے دوایت کیا

,

ہے کہ اسی سے زیادہ زخم آئے تھے۔ بیں جادی الآخر سائٹ پڑ بروز تعوات شہید ہوئے اور بھرہ بیں دفن کئے گئے۔ اس وقت ان کی عمر پونسٹھ بری تھی اسام نووی نے ذکر کیا ہے کہ وہ لڑائی کو ترک کرکے دیٹمنوں میں گئس گئے تھے کہ نہیں ایک الیا تیر مرکاں سے دو حال بجتی ہو گئے۔ کہا جا تا ہے کہ یہ تیر مروان بن سحم نے مادامقا۔

معے بلدی میں حفرت عرض الماعنہ سے مروی ہے کہ رسول الماصلی اللہ علیہ وکلم بوقت وفات حضرت طلی اور حضرت نربیر رضی الماعنہ المام مقے۔

میں مسلم نے حضرت الوہر روی سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم سلی الماعلیو تلم بہاڈ محرا بر مقے اور حضرت الو بکر ، عمر ، عثمان ، علی ، طلحہ اور زمیر انحضرت کے ہمراہ تھے۔ بس بہاٹر میں حرکت پیام ہوئی توآپ نے فروایا۔ مشہر جا، تیرے او بر بر میں مدلتی اور شہیل کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔

ترمذی نے عبدالرحمان بن عوف وابن ماجر، امام احد، ضباء المقدی اور داقطنی
نے سعید بن زیدسے دوایت کی ہے کرحضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کا الوکر
جنت میں، عرجنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلیح جنت میں، سعید بن زیجنت
جنت میں، عبدالرحمان جنت میں، سعدین ابی وفاص جنت میں، سعید بن زیجنت
میں ادر ابن جراح جنت میں ہیں۔

ا ما احمد اورا ما کرونری خصفرت دبیرونی النه عندسے حسن مسیح روایت نقل کی ہے کر جنگ احد کے دن حضور اکرم صلی الله علیہ وظم کے جم بر دوزر بیس مقیس - آب نے بہاری جنان بر حرار هنا جا مگر نہ جرا ه کئے توحفرت طلح آب کے بنج بہی ہ گئے بیاں تک کر انحفور حبان پر حرار ه گئے ۔ لیس میں نے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی ذبانی سنا کے طلح مرید بتت واجب ہوگئی ۔

ترمذی میں حفرت جابر رضی الناعنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم سی النا علیہ دسلم نے حضرت طلی بن عبیدالنا کی طرف دیکھ کرفر ما یا کہ وہ تحف و بیاب ند کرتا ہے کہ وہ تحف ہر الیے شخص کو جلتا بھیرتا دیکھے جس نے "راہ مہادس قربان ہونے کی "اپنی نڈر بوری کرلی ہو تو وہ طلی بن عبیدالنا کی طرف دیکھے۔

ترمذی اور اما) حاکم حضرت جابر مضی الله عندسے روایت کرتے ہیں کہ وہ شخص جور نیخواہش رکھتا ہو کرکسی شہید کو زمین پر جیس قدی کرتے دیکھے آد وہ طلح بن عبید اللہ کو دیکھے۔

ابن ماجر حفرت جابر رضى التأعنه سے اور ابن عسا كر حفرت الدمويره اور الوسعيد رضى التأعنها سے روايت كرنے بيس كر حضرت طلح زبين پر جلتے جرتے شہيد ہيں۔

ترمذی اور ابن ماج حضرت امیر معادیه رضی النه عنه سے اور ابن عاکر مغرت ام المرثومین عاکمت مسلم النه عنه النه عنها سے دوایت کرتے ہیں کہ طلح کا تعلق ان تو کول سے ہے جنہوں نے اپنی ندر لوری کر لی ۔ اما کم تر فری حضرت طلح مزی النه عنه سے ایک صن عرب وایت نقل کر نے ہیں کہ اصحاب رسول النه علیہ ولم نے ایک جا با ناوات النہ برو "سے کہا کرتم صفور علیہ الصلوة والسلم سے لوجھی کر ای جن تو گوں نے اپنی ندر لوری کر لی ہے " ان سے مراد کون ہیں ؛ صحائے کرام نے بدو سے اپنی ندر لوری کر لی ہے " ان سے مراد کون ہیں ؛ صحائے کرام نے بدو سے اس سے دریافت کر ایا کہ وہ حضور علیہ الصلواة والسّلام کے ادب و توقیر اور ہمیت کی وجہ سے یہ بات ہو چھنے کی اپنے اندر ہمیت نہیں رکھتے تھے۔ اور ہمیت کی وجہ سے یہ بات ہو چھنے کی اپنے اندر ہمیت نہیں رکھتے تھے۔ عرضی کہ اس اعزا بی نے بوچھا مگر حضور اکرم نے اعراض فرمایا ۔ اس نے بوجھا مگر حضور اکرم نے اعراض فرمایا ۔ اس نے بوجھا تو سے بوجھا تو ہم جرجھا آپ نے تو جہ زدی ۔ اس نے تعمیری مرتم در دیا فت کیا تو بوجھا تو سے نے بوجھا آپ نے دروا بی نے بوجھا تو بی میں " طلی "میری مرتم در دا فت کیا تو تی نے نے بوجھا بی نے دروا بی نے د

ظاہر سہوا۔ سی سبر لیاس سی ملبوس تھا۔ بی صفور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جھے دیجھا اور فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے جو عسن قضیٰ نحب کے متلق
پوجیتا تھا۔ اعربی نے عرض کیا۔ یارسول اللہ! وہ سی سہوں۔ توحفورعلیاللہ ا نے فرمایا پیشخص "طلی" ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی نذر لوپری کر بچے ہیں۔
ترمذی اور حاکم نے مفرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فراتے
ہیں کرمیر سے کانوں نے محضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے یہ
سنا کر طلی اور زبمیر رضی اللہ عنہا جبت میں میرے بڑوسی ہیں۔

اما بخاری قیس بن حازم سے نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کر میں فیصرت طاحہ رضی المیط عند کا وہٹ لول ہاتھ دیکھاہے جوحضوراکوم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے حباک اصریح دن شل ہوگیا تھا۔

اما بیم قی تفرت جا برضی التاعند سے روایت کرتے بیں کرجنگ احد میں باقی لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلاء کو تنہا بھوٹر گئے تھے ۔ صرف گیارہ النصاری اور حضرت طلح رضی الته عند آپ کے باس رہ گئے تھے۔ آب ان کی ہمراہی میں بہاٹر پر جبڑھ رہے تھے کہ شرکین نے گھے رلیا۔ انحضور صلی الته علیہ و کم مشرکین نے گھے رلیا۔ انحضور صلی الته علیہ و کم مشرکین نے گھے رلیا۔ انحضور صلی الته علیہ و کم مشرکین نے گھے رایا۔ انحضور صلی الته المصاری نے اور اللہ ایس ما مسرکی اللہ المحاری کے اور وہ ان سے مقابلہ کرتا ہوں ، اور وہ ان سے مقابلہ کرنے کہا۔ یارسول اللہ ایس ان سے مقابلہ کرتا ہوں ، اور وہ ان سے مقابلہ کرنے کہا۔ یارسول اللہ ایس ان سے مقابلہ کرتا ہوں ، اور وہ ان سے مقابلہ کرنے کہا۔ یارسول اللہ ایس ان سے مقابلہ کرتا ہوں کے ساتھ و دبارہ بہاٹر بسر جراحی نے فرما یا۔ کو مقابلہ کرنے نے فرما یا۔ کو قرب بہتے گئے یعضور طیر السلام نے فرما یا۔ کو ق ب وال سے مقابلہ میں حاضر بہوں۔ اور حصور طیر اللہ ، میں حاضر بہوں۔

آپ نے فرمایا۔ تم مظہرو۔ اتنے میں ایک اور انصاری نے کھا بحضور میں ماضر بهول - وه لرف نے مگے اور حضور عليه الصلوة والسلام اور رحر هن لگے . مشرکین اس انصاری کوشمد کرنے کے بدا می بی کے ا يس حضوراكم صلى المي عليه وسلم سرونعه يبي ارشاد فرمات اورحفرت طلحه م دفعدا ہے آپ کو پش کرتے بعضور علیہ السلام فرماتے تم عمر مرد عمر کوئی انصاری لڑنے کی اجازت طلب کرتاتو آب اس کو احازت دے دیتے اور وہ می پہلے والے کی طرح لڑتے لڑتے سٹہد بوجاتے بمال تک كحصوراكم كاستقسوا في طلح ك باقى كونى مدرا، يعنى ستمسير بو من المركين في حضور عليه السلام اور حضرت طلحه كو تحير عيس لي ليا . بس صنور اکرم نے فرمایا کہ ان کے مقابلے کے لئے کون سے بھٹرت طلحہ رضى المياعن في عرض كيا . يا دسول المياس بول - تومير انبور في السي حناك کی کرمس طرح ان سے مسلے گیارہ انصارلوں نے کی تھی ۔ اسی اشناان کی انظلیاں کے گیٹ تو کہا یہ حشٰ ، حضورطیالسلام نے فرمایا کرطلح اگر تواکس موقع بربسم الذُّكتِنا ياالدُّ كي أكوياد كرَّنا توالدُّ ك فرشت تَجْهِ أَلْفَاكْر ك عاتے اور لوگ تجھے اسمان کی فضایس دیکھتے۔ تھے سی ترج صلی التاعلی وی اویرانے محارکوام کے عجمع کے پاک بیٹے گئے۔

شیخ نورالی علیہ الرحمت نے میچے بخاری کے نرجمہ میں ذکر کیا ہے کہ صفرت علی رضی النہ عنہ نے دب حضرت طلحہ کو جنگ جہل میں شہید وں میں دیکھا نوا است المورٹ کے ایک کا اے طلح میں امید کرزنا بول کہ نوان لوگوں میں شمار ہوگا جن کے متعلق رب العزّت نے فرما یا ہے '۔ اور جم ان کے دلوں میں موجود کدور توں کو نعال دیں گے اور وہ بھائی بن کرایک

#### دوبرے کے سامنے ٹوش وٹڑم سے ہوں گے "

#### فصل: - محدين طلح كے مناقب ميں

كثرت سجود كح باعث آب كالقب سجاد مشهور متحا آب صورا الم ك عبدسي تولد بوف \_ أب كانم "محد" مقاا وركنيت الوسليان في \_ الاستيعاب ميس بحراك في بنا على شهادت يا كى تقى يعفرة طلحم نے ان کوجنگ کے لئے اگے بڑھنے کا حکم دیا تھا۔ اسی اثنا میں ان کی زر ہ ان کے یا وُں میں مین گئ اوراسی پر کھوسے ہو گئے بحب کوئی آدی ان بر عمد كرتا توده أس كية كرمين تجه حسف كي قدم ديتا بهول ، آخر كاراسودنكي نے حمل کر کے آپ کوشہد کردیا ور میر پشعر سرے وانشعت قوامر مايات رب قليل الاذى فيما برى العين مسلم خرقت لمبالومع حسي تميصه فحنوصوبعالليدين وللفيع على غيرشيُّ ان السي تابعا علياول عربيع الحق بن لم يذكرنى حلع والرمح شاجر فهلاتلاحك ققبل التقدم جب حضرت على حرم الله وتهير ف ان كوشهيدون مين ديكها توفر ماياكرير بطرا توروحوان تفا بعيرغرده موكر بعيد كيد وارقطني كى روايت ميس محكم حضرت على ضى الدعناس شهيدكياس سي كزرت توفرمايا . كدير كا دب تواين

فصل: حضرت مبرض الماعد كم مناقب مين الذي الذي الذي المادي المادي

باب كى اطاعت مين سهيه وا .

والده مشکواه فرماتے ہیں کو البوعبداللہ زمیر بن عوام قرشی ہیں یحضور علیہ الدام کی عرب کی جو بھی حضرت صفیہ آپ کی والدہ ما جدہ تھیں۔ آپ سٹولہ برسی کی عرب میں مشرف براسلام ہے۔ اسلام سے برگشتہ کرنے کے لئے آپ لو دھونٹیں کی تکلیف وی گئی مگروہ ہمیشہ نابت قدم رہے اور کام غزوات بی شامل رہے۔ آپ پہلے شخف ہیں جنہوں نے داہ جہا دسی تلواد کو نیام سے باہر نکالا۔ آپ جفور علیہ السلام کے ساتھ جنگ احد میں بھی تابت قدم د ہے ۔ بھرہ میں صفوان کے منظ میران کو عمرو بن جرموز نے شہید کیا۔ بوقت شہادت آپ کی عمر سی نسستھ برس تھی۔ پہلے وادی سیاغ میں انہیں بوقت شہادت آپ کی عمر سی نسستھ برس تھی۔ پہلے وادی سیاغ میں انہیں دفن کیا گئے اور وہیں دفن کے گئے اور وہیں دفن کیا گئے اور وہیں یہ آپ کی قرمشہورہے ۔

دوایت میں آیا ہے کر حفرت زہیر جنگ سے لوٹ کر نمازادا فرمارہ معظم کے شہید کر دیے گئے مصفرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی تلوار کو دیکھااوہ فرمایا کہ اس تلوار نے جبرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیت زیادہ مدافعت کی سے یجر کہنے گئے کر حضور علیہ الصلواۃ والسلام نے ججے فرمایا تقاکدا بن صفیبہ "زمیر" کے تاتل کو جہنم کی الشارت و سے دینا ۔ اس کے حواب میں حرموز نے کہا کہ تم تمہارے نمایات میں حرموز نے نودگئی کو ایت میں الویں نب مجمع جہنمی اور اگر آپ کی حایت میں الویں نب مجمع جہنمی ؟ بھراسی عقد میں جرموز نے نودگئی کرلی۔

بخاری اور تروندی نے حضرت جابر رضی النّاعنے سے اور حاکم نے حضرت علی رضی النّاعنہ سے دوایت کیا ہے حضور علیہ الصلواۃ والسلام نے فروایا کہ مر نی کا ایک حوادی مرقاب اور میرا حوادی نربیر ہے ۔

غینین نے حضرت مامروضی الدعنہ سے روایت کباہے حضور اکرم نے

ارشا دفر مایا کہ وہ کون ہے جو مجھے جنگ احزاب کے موقع برقوم کی کفارولین " خرلا کر د سے بعضرت زمیر نے عرض کیا جعنور میں لا ڈرل گا۔ الخ مندرک حاکم کی روایت میں ہے جعنور طلبہ السلام نے جنگ خندق میں

فر مایا کر نفار کی خبر کون لے کر دے کا تو مضرت زمیر کھڑے ہو گئے آنفسور نے بھر محکم فر مایا نوز بیر بھی بھر کھڑے ہوگئے۔ اس

شیخین اور ترمذی نے حضرت نربیر سے روایت کیا ہے حضور اکرم نے فر مایا کون ہے جو بنی قریظ کے بال جائے اور ان کی خبر لائے تومیس " زہیر" چلاگیا۔ جب والیس لوٹا آلو حضور علی السلام نے میرے والدین کو جمع کیا اور فرمایا میرے ماں باپ تھو می قربان مہوں۔

بخاری نے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اصحاب بی صلی اللہ علیہ دسلم نے حضرت زمیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کا فروں برحملہ کھوں نہیں کرتے کہ ہم بھی آپ کی ہم ا ہی میں ان برحملہ کریں ۔ چنا نجہ آپ نے حملہ کیا نوآپ کی پشت پر نلوار کی دوضر بیں لگیں اور ان دونوں کے درمیان وہ ضرب بھی ہجر آپ کو جنگ بدرمیں نگی حقی دیس میں ان صربات سے کھو حوں میں انگلیاں وال کے کھو حوں میں انگلیاں وال

فامدہ : - شنے فرالی نورالی روالہ مقدہ صحیح بخاری کے ترجم میں فرائے ہیں ہیں میروک ملک شام کی ایک علی کا رکم ہوں التہ عن میروک ملک شام کی ایک علی کا گام ہے جہاں حضرت عمر فاروق رضی التہ عن کے دور خلافت میں مسلمانوں اور رومیوں کا گراؤ ہوا تھا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کے جارم رادادی شہیر ہوئے تھے۔ جبکہ دوی مشرکوں کے ایک لاکھ بانچ ہزاد آدی تسل ہوئے ادر جالیس ہزار قید مہوئے۔

### فسل: حضرت الميرمع اويد كے فضاً للمي

الله موکر حضور اکرم کے صحافہ کرام کی تعداد سابقہ انبیا دکرام کی تعداد کے مسئل میں احادیث ولیب السان

الله موکر حضور اکرم وبیش) ہے مگر جن کے فضائل میں احادیث ولیب السان

الله می گفتی کے بیند حضرات ہیں اور باقیوں کی فضیلت میں صرف صحبت رسول

الله علیہ وسلم ہی کافی ہے۔ اس لئے کہ "صحبت رسول" کے فضائل عظیم کے ترتب

الله الله وحد میث ناطق ہے ۔ ایس اگر کسی صحابی کے فضائل میں احادیث نہ ہوں

الله الله می موں تو یہ ان کی فضیلت و عظمت میں کی کی دلیل نہیں ہے۔ اسی لئے ہم

الله الله میں تاکیہ معاور یہ صنی اللہ عنہ کے فضائل کا ذکر کرتے ہیں تاکر معالوں کے میں صورت امیر معاور یہ ومقا کا اضافہ ہو۔

د اوں میں آپ کے شرون ومقا کا اضافہ ہو۔

اولاً وصاب وکتاب کی تشکیم سے سرفراز فرط اور عذاب سے عفوظ کھے۔ اس حدیث کوا مام احدیث ہے سے سرفراز فرط اور عذاب سے عفوظ دوایت کیا ہے۔ اس حدیث کوا مام احد بہت بڑی اعتماد والی کتاب ہے ۔ حافظ تُعقہ طال الدین سیوطی فرط نے ہیں کو مندا حدی جملے مردیات مقبول ہیں اور حوضیف بیل الدین سیوطی فرط نے ہیں کو مندا حدی جملے مردیات مقبول ہیں اور حوضیف بیل وہ بھی حن کے فریب ہیں نیزامام سیوطی فرط نے ہیں کہ امام احمد کا قول ہے کہ اگر مسلمان کسی مسئلے میں اختلات کو یہ وہ حسن ہے ورم جمت نہیں اور لیونس کو اگر مسلمان کسی مسئلے میں اختلات کو یہ وہ حسن ہے ورم جمت نہیں اور لیفن مرتب کے تومندا حمد کی تعمر شعب ہے۔ وہ اس کی اپنی خطا ہے ۔ کیونک مسئدا حمد کی بھر شعب ہے۔ وہ اس کی اپنی خطا ہے ۔ کیونک مسئدا حمد کی محر شعب ہے۔ وہ اس کی اپنی خطا ہے ۔ کیونک مسئدا حمد میں کوئی موضوع صوبے نہیں ہے اور سیکتا ہی خطا ہے۔ کیونک

اصن ہے۔

تانیاً کریم علیالصلواۃ والسّلیم نے حفرت ایمر محاویہ وضی اللّہ عنہ کے باہے

یس فرمایا۔ اسے اللہ ان کو بابیت دہم ندہ اور برایات یا فتہ بنا اور لوگوں کو ان

یس فرمایا۔ اسے اللہ ان کو بابیت دہم ندہ اور برایات یا فتہ بنا اور لوگوں کو ان

کے ذریعے برایت عطافر ما ۔ تر مذی نے اس دوایت کوحن کہا ہے۔ اما تر مذی کہ تاب من تر مذی " بخاری و شیخ الاسلام مروی علائور تر فرماتے بین کہ میرے نزد مک بیک اب میک مند

فرماتے بین کہ میرے نزد مک بیک اس میں جس طرح مذا مرب اور موجودہ استدالال کا ذکر ہے وہ

میجے کہا ہے۔ اس لیے کہ اس میں جس طرح مذا مرب اور موجودہ استدالال کا ذکر ہے وہ

میجے کہا ہے۔ اما تر مذی نود کہتے بین کرمیں نے اس کتاب کو علما نے جا تر مواتی موسلاقاً

ادر خراسان کی خدمت میں بیش کیا ہے اور جس شخص کے گھر میں یہ کتاب ہوگی گویا

ادر خراسان کی خدمت میں بیش کیا ہے اور جس شخص کے گھر میں یہ کتاب ہوگی گویا

کرو ماں تو د نبی کو پیم علیالصلواۃ والسّامی کلام فرما رہے ہیں۔

ابن ابی ملیکه روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن میں التاقال مضی المی ملیکہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن میا میں التاقیات میں التاقیات میں کے کیونکہ وہ توصرت ایک وتر بڑھتے ہیں ۔ ابن عباس نے فرما یا کہ وہ فقیم ہیں ۔ "بخاری"

شراع كھتے ہى كرفقيم سے مرادمجتبد ہے۔

بخاری بیں ابن ابی ملیکہ سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ہمیر معاویر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ عنہ کا مو بودگی میں عشاء کے بعد و ترکی نماز صرف ایک رکعت بڑھی نوغلام نے جاکر اپنے مالک ابن عباس سے یہ بات کہی تو انہوں نے فرما یا کہ چھوڑ دو اس لئے کہ دہ حضور اکرم

ملى الله عليه والم كي محبت ميس درمي بيل- " التيلى" حفرت ابن عباس کاشار فضلاء صحابمی تقا۔ آپ کے علم کی وسعت کے في نظراً ب كو بجرالعلم ، حرامت اور ترجان القرآن كے لقب سے يادكما حالاً تفا حصنورا كرم نے ان كے ليے علم و حكمت اور تفيير قرآن بالما ويل كى د عا فرال كفي و كرتبول مورى - آب كاشار حفرت على رضى المعند كے خواص ميں تقا۔ آب وتمنان على ك تدريكير تق حفرت نے آب كوفوارج حروريكياك مناظرے کے لئے بھیجا تھا۔آپ نے مناظرہ کیاا ورخارجیوں کو لاجواب کر د با حب حضرت ابن عمّاس جيسے ذي كاشخف حفرت اميرمعا ويرضى الترعمنه ك اجتباد كالوابى دين اوراي غلام كوان يزيكر كرف سي منع فرمائي اور دلیل بیدی کروه صحافی رسول بی تواسی سے حضرت معادیہ کے توفق وعلو کا بہتر جل جاتا ہے۔ شیخ الاسلا اب جرع سقانی فرماتے ہیں کر حرامت حفرت ابن عال كى طرف سے حفرت المير معاوير شي النه عنه كے علم وفضل كے ليے يسى سب سے بری شہادت ہے۔

موالیا گئب "خلاصته السیر" میں اما مفتی حربین احد بن علیہ ولم تھے۔ اپنی طری نے ذکر کبا ہے کو حضور را کرم صلی التہ علیہ ولم کے تیرہ کا تب تھے۔ چار قوں خلفاء کے علاوہ عامر بن فہیرہ ،عبدالتہ بن ارقم ، ابی ابن کوب ، ثابت بن قیس بن خلفاء کے علاوہ عامر بن فہیرہ ،عبدالتہ بن ارقم ، ابی ابن کوب ، ثابت بن قیس بن شماس ، خلفاء کے علاوہ عامر بن فہیرہ ، حفظ الله بن رسیع اسلی ، زلیدن ثابت ، معاقد بن ابی ضماس ، خلفاء کے علاوہ بن سیدبن عاص ، حفظ ان رسیع اسلی ، زلیدن ثابت ، معاقد بن ابی سفیان ، شرحین کی بن سے مصرت معاویہ اور حضرت زیروشی الته عنها کو کتابت وحی کے لئے ناص کیا گیا تھا "لیمنی دوسروں اور حضرت زیروشی الته عنها کو کتابت وحی کے لئے ناص کیا گیا تھا "لیمنی دوسروں کی بنسبت یکل وقتی کا تب تھے۔ "انتہای "

نرریج کہاگیا ہے کہ کتابت دی ان کے لئے تابت نہیں ہے۔ ای احدین محر قسط فی نے شرح مسجے کا بری کی اس تول کو صرح کے مودد کہا ہے۔ اس کے الف افل میں کہ معادیہ بن ابی سفیان بہاڑ ہیں۔ جنگ کے بیٹے ہیں اور سول السہ ملی اللہ علیہ وکل کے کا تب دی ہیں۔

خامسا الشيخ على بردى "ملاعلى تادرى شرع مشكوة ين ذكركرت میں کہ امام عبدالتان مبارک سے دریا نت کباگیاک حضرت عربن عبدالعزیز انضل بين يا حضرت اميرمعاويه رضى التَّاعنها - نوآب نے فرما ياك يصفورعدالصلاة والسلام كى بمركابى س جناك فرق بوئ تعزت معاديد كے تعرف كى ناك ميں بوغبار داخل ہوا تھا وہ بھی عمرو بن عبدالعزیزے کئی ورجہ انفنل - اسمنقبت يرغور كرو - اس كلم كى نضيات تو تحجاس وتت معلم بوكى بب تجهي عبدالة بن مبارك اور عربن عبدالعزيزى فضيلت معلوم بهر عائے گی توکہ بے شار ہیں اور عدیثن کی مبسوط کتب تواریخ میں مو تور ہیں۔ حفرت عربن عبدالعزيزكوام الهرى اوريانيوال خليفه واشدكها ما تام. محتثين اورفقهاءان كحقول كوعظيم اورعجت مانتيهي يحفرت خفرطاليلهم ان کی زیادت کرتے تھے۔ آپ وہ پہلے تخص ہیں کرجنہوں نے مدیث دسول كوجيح كرني كالحكم فرمايا يهب مضرت معاوير رضى التأعندان سيهجى افضل بين نوان كے مقام و مرتبرس تھے كيا كان ہوسكتا ہے۔

سادساً بخاری اورمسلم "حفرت معاویی" سے حدیثیں روایت کرتے میں دسال ایک دہ مرت ثق ، ضابط اور صدوق راولیوں کی سی روایت کرتے ہیں اور ہی ان کی شرط ہے اور مروان بن حکم نے کتاب طہارت میں آپ کوضعفاء کی صف سے فارج رکھ اے حالانک وہ ضعیف

ایات می ماصل کرتا ہے۔

سابعاً بین حالانک وہ حضرت علی رضی البر عند کی مدے کرتے واقعت ہیں اور ان کی تعدیق بجت اسلاعاً ور ماتھ اللہ عند کے دختا کی اور ان کی تعدیق بجت اختلافیہ کے تمام لوگوں سے زیادہ واقعت ہیں اور ان کی تعدیق بجت امام قسط فی شرع بخاری ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاوسہ مناقب الجد عد ہیں۔ اسی طرح شرح مسلم میں ہے کہ آپ کاشمار مدول فضلا اور صحابم المیار میں ہے کہ آپ کاشمار مدول فضلا اور صحابم المیار میں ہے۔ امام یافعی فرماتے ہیں کہ آپ ہمایت برگورار بھی مسیاست دان ما در سیاوت کا ملہ کے حقد ار مساحب الرائے تھے۔ گو یا کہ حکومت و نے ہی پیدا بہوئے تھے۔ می ڈیمن کوام ان کے نام کے بعد رضی اللہ عند بھتے ہیں جیسا کہ و بیاری حضرت ابن عباس کا قول گزر دبکا ہے۔ بردایت بخاری حضرت ابن عباس کا قول گزر دبکا ہے۔ بردایت بخاری حضرت ابن عباس کا قول گزر دبکا ہے۔ بردایت بخاری حضرت ابن عباس کا قول گزر دبکا ہے۔

ابن الیر جزری کے نہا یہ میں حضرت ابن عمر رضی التا عنہ کی روا بیت ہے۔ وہ فرواتے ہیں کہ رسول اکرم صلی التا علیہ و کم کے بعد حضرت معادیہ کے ریادہ لائی سیادت میں نے کئی کو نہیں دیکھا۔ توکسی نے سوال کیا کرحضرت عمر فاروق کو بھی نہیں۔ فروایا کرمضرت عمر ران سے بہتر ہتھے لیکن سیادت کے معاطع میں وہ حضرت عمر رضی التا عذہ ہے ہی آگے تھے ۔ حضرت ابن عمر کے تول کی توجیح اس طرح کی گئی ہے کران کی مرادیہ ہے کہ حضرت امیر محالی از صریحی اور لبض نے اس ارتحی کرنے میں ابنا تاتی نہ رکھتے تھے اور لبض نے اس محللہ یہ لیا ہے کہ وہ واقعی انداز محمرانی میں ان سے بڑھ کرتھے۔

ناسی عیاض ذکرفر ماتے ہیں کہ ایک شخص نے معافی بن عران سے کہا۔ کاعربن عبدالوزیر حضرت معادسے افضل ہیں تودہ غضر میں آگئے اور فرمانے ملے کے حضوراکم کے صحافہ کرام کے ساتھ کسی کو قبیا سنہیں کیا جاسکتا ہے۔ حصرت معاور صحابی رسول مقبول ہیں۔ وہ آب کے برادرنسبتی ہیں، کاتب ہیں اور سب سے بڑھ کر دحی المہٰی کے امین ہیں۔

عفرت المرائل المحرسة على المشراهاديث كاروايت كرناداما أذهبى المائل الما

بخاری نے اپنی سی عی می معرت معاویہ اسے آٹھ احادیث روایت کی ہیں۔ ہم ان میں سے پندا حادیث بہاں ذکر کر سے بی جن سے نصر ف معرت امیر معادیہ کا شرف واضح ہوجائے گا بلک علمائے ولوں میں آپ کی مجتب بھی فزوں تر ہوگی ۔

اما احد، البودا ورام من عفرت معادیه سے مرفوعاً روایت کی سے عضور علیہ البود و السادی نے عضور علیہ الب کتاب " میمود و السادی " نے اسلامی " تیم ترفوق میں ایٹ دین میں بہتر فرقوں میں تقسیم ہوگا جن میں ایک فرتے کے بجز لقبیسب جہنی ہیں اور جوجنت ہے وہ جا عدت ہے ، میرمیری احت میں سے ایک قوم نمود ار بہوگی جمین فواہشا

ا بطرح بھیل جامیں گی جس طرح کتے کا زمبر کسی تفض میں مرابت کرجاتا ہے۔ اوٹی رگ در انید اور جرٹر السانہیں رہتا کہ جس میں زمر نہ پہنچے ۔

بیقی، البردا وُد نے حضرت معادیہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فر ماتے یں کرمیں نے رسول الماصلی الماعلیہ و کم سے سنا۔ آپ فر ماتے تھے کرحب تم مورتوں کی امتاع کردگے تو مجرط جا وُگے۔

اماً احد، نسائی ادر حاکم نے حفرت معادیہ سے مرفز عانقل کیا ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا۔ قریب ہے کہ الت تعالی ہر گنا ہ بخش دے ہمگر جو تعنی شرک بہو کرمرے یاکسی مومن کو عمداً قت ل کرے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی ۔

ابولایالی اورطرانی نے حضرت معاویہ مرفوعاً روایت کیا ہے جنسور علی السلام نے فرمایا کو عنقریب میرے بعد کچیدا کمر ہول کے، وہ جو کہ ہیں گے ان کی بات د زہیں کی جائے گی ۔ وہ جہنم میں الیے گھٹیں گے جیسے کہ بنداد گھٹیں گئے ۔

تر مذی نے معنرت معادضہ سے مرفو عائمت صور طبیدالسالاً کایدار شاد نقل کیا ہے کہ جو تھی کے کردہ جو تھی مرتب یے تو بھر اس کو تعلیم کے دو۔

البددادر نے تضرب معادیہ سے مرفر فاصفور اکرم صلی اللہ علیہ دیکم کا یہ ارشادر دایت کیا ہے کہ بہریٹی تو کا یہ ارشادر دایت کیا ہے کہ بہریٹی تو کیرمار و، مجریٹی تو مجریٹی بیٹی تو انہیں تشل کردد یہ کرئے کا کہ یا تو تنہ یہ ہے یا مسوخ ہے ۔

الودا دُدا ورنساني في معرت الوهرريه اورمضرت ابن عرض النافها

سے بھی مدسین معاور کی مثل روایت کی ہے۔

بخاری نے حضرت الوا مامہ بن مہل سے روایت کیا ہے۔ وہ فروائے بیں کہ میں نے معاویہ بن ابی سفیان سے سنا ورانحا بیکہ وہ منبر پر حبود افروز سے ۔ مؤذن نے ادان دی اور کہا۔الٹا اکبر الٹا اکبر عفرت معاویہ الٹا اکبر مؤذن نے کہا۔ انشہد ان معاویہ ادائلہ ۔ حضرت معاویہ اور میں نے میں کہا ۔ انشہد ان محک تدالوسول لاالے مالااللہ ۔ مؤذن نے کہا۔ انشہد ان محک تدالوسول الله ۔ توحضرت معاویہ نے بھی کہا۔ انشہد ان محک تدالوسول الله ۔ توحضرت معاویہ نے کہا کہ اور میں رسول الله علیہ کہا کہ لوسول مؤذن کی اذان ہے وہ میں میں رسول الله ملی الله علیہ کہا ہے ہی میں رسول الله ملی الله علیہ کہا ہے ہی کہا ۔ انشہد سے ہیں ۔ مئون نے ہو کہ تم نے مجھ سے میں ۔

اما اعمار حفرت علقم بنابی وقاص سے روایت کرتے ہیں۔ ووفر ماتے ہیں کریس مضرت معاویہ کے نزدیک تھا۔ آپ وہی دہراتے تقیم تؤذن کہتا تھا مگر جب کوذن نے سی المصلوا ہ کہا تو آپ نے فرم یا۔
لاحول ولا قوق الاب اللّٰہ ، جب کوذن نے کہا ہی علی الفلاح تو آپ نے کہا ہی علی الفلاح تو آپ نے کہا۔ لاحول ولا قوق الا جا ملّٰہ العملی معلی العظیم ۔ بولال وہی کہا جو کہ کوذن نے کہا۔ یعرفر مایا کریں نے رسول اکرم صلی اللّٰ علیہ وسلم وہی کہا جو کہ کوذن نے کہا ۔ بھرفر مایا کریں نے رسول اکرم صلی اللّٰ علیہ وسلم سامے۔

بخاری مسلم مؤطاماً مالک، الودا دُو، ترمذی ونسائی فے حضرت مید بن عبدالرحل بن عوف سے ردایت کیاہے۔ دہ فرماتے ہیں کومنر میر سال بھی میں حضرت امیر معادیہ سے سناجبکہ بالوں کا ایک کھیا آپ کے

ہم ے دار کے باتھ میں تھا۔ آپ نے فر ایا۔ اے الم مریز کہاں ہم تمہارے طاء؟ میں نے بنی کریم سلی الراعلہ دسلم سے سنا کرآپ ایسے بالوں سے منع فرما تے تھے اور فرماتے تھے بنی اسرائیل اس وقت تناہ ہوئے تھے جس وقت وہ الیے بالوں کو بچڑتے " قبول" تھے۔

شیخین اور نسائی نے حضرت سید بن مسیب سے روایت کیا ہے۔
وہ فرماتے ہیں کر حضرت معاویہ مدینہ شراعی اسٹے اور ہیں مخاطب کر
کے بالوں کا ایک ہج ندا نکالاا ور فرما یا کہ میں نہیں و کھتا تھا کہ ہج دلیوں
کے علاوہ بھی کوئی اس کو بنا آ ہے ؟ حضور اکرم صلی الٹا علیہ وسلم کو حبب
ایس کہ باوں کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے ان کانا ) مجھوٹ کھا تھا
امام نسائی حضرت معاویہ کومنبر میرد کھیا اور ان کے باتھ میں واروں
کی بالوں کا ایک کچھا تھا۔ فرمایا کرمسلمان عور توں کو کیا ہوگیا ہے کہ وہ
ایس کہ بیں نے حضرت معاویہ کومنبر میرد کھیا اور ان کے باتھ میں واروں
کے بالوں کا ایک کچھا تھا۔ فرمایا کرمسلمان عور توں کو کیا ہوگیا ہے کہ وہ
سنا کہ وہ عور تیں جو اپنے مریس ایسے بالوں کا اصافہ کرتی ہیں حبکہ یہ عض

طبرانی نے حفرت معاویہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے عضور طیر اسلام نے فرما یا کہ اللہ تعالیٰ نے حق حضرت عمر کی زبان اور دل میں محقق کمر دیا ہے۔

ابو داؤدسی حفرتِ معادیہ سے مردی ہے کہ حضورا کرم صلی التاعلیہ وسلم نے مغالط میں ڈوالنے دالی باتی کرنے سے منع فر مایا ہے۔ الوداؤدویں روایت ہے کہ حفرت معادیہ رضی اللہ عندنے لوگوں کے سامنے دصوفر مایا جیساکہ انہوں نے بنی کریم علیہ العمادة والمتیم کو وصو کرتے و بکیما بھا ۔ بب سرکے مسے کک پہنچے تو پانی کاچلو بھر کر النے ہاتھ پر ڈالا بھر اس کو وسط سر تک لے گئے یہاں تک کہ یانی کے قطرے گرنے سکے یا گرنے کے قریب تھے ۔ بھر بیٹیانی سے گڈی تک اور گڈی سے پیٹیانی تک مسے کیا ۔

الودادر مس حفرت معاويه رضى المعنس مرفوعام وى سے جعنور علیمالساام فرمایا کررکوع اورسجدے میں تھے سے آ کے زارماکرد، رکوع اور سجدے میں جتنی دیریئن تم سے سطے حلاجا تا ہوں تورکعت کے لئے ا عضة وقت اتنا حصدتم باليق موبشك مراحهم كجه عبارى موكيا ب الونعيم في حضرت معاوير سے مرفوعاً روايت كياسے رحضورعليالله نے فرمایا کہ ایک مشخص بُرے مل رُماتھا اور ناحق ظلم کرتے ہوئے سافوے آدمیوں کو فشل کیا تھا۔لیں وہ تحف نکلا اوروبرانیا میں ایک داہب کے یاس بینجاا دراس سے کہا کہ ایک ایساشخص کرجس نے ستانوے افراد کو احق ظلما فتسل كيا بهوكماس كى توبر قابل قبول بهو كى - رابب في كها كرنهين ألو اس نے اس رامب کو میں قتل کردیا۔ معروہ ایک ووسرے رامب کے یاس گیا اوراس کو بھی ای طرح کہا ۔ دوسرے داسب نے بھی وہی کہا کہ اس کی توب قبول نہیں ہوگی۔ استخف نے دومرے دامب کوہمی تتل كرديا - بعرتيسر عدامب كے ياس بينجا - اس سے بعى دى كھردريافت کیا آلواسس نے سی دہی ہواب دیا کہ تور فتول نہیں ہوگی ۔ لہذا اس نے اس مير نياب كوهي قسل كرديا .

مردہ ایک اور ج تھ دامب کے باس گیا اوراس سے کہا کالی خض

ی کا کوئی عل نہیں چھوڑا اور اس نے ظاماً، ناحتی سوقت کی مجھے کئے الیاس کی تورہ تبول موسکتی ہے ؟ دائرب نے اس سے کہا تھم تجذا ! المن توسے يركهوں الله تقالى توم كرنے والے كى تو بر قبول نهيں المار مرج جول ہے۔ یہاں درود علاقہ " میں عبادت گزار قوم ب، تم وہاں جا دُاوران کے ساتھ مل کرالہ کی عبادت کرد، اس . وبال تائب بوكر نكلا العي اس نے كھ راستى عے كيا تفاك الله نے المعتمة بميج كمراس كى روح كوقيض كر ليا عيراس كے ياس عداب اور رحمت وفيضة أكلي اوراس كے معامل ميں جھ كُون في كو الله تعالى نے ان العاس ایک اورفرشتے کو بھیجا جس نے ان ونوں فرشتوں سے کہاکدولوں اوں کے درمیانی فاصلے کو ناپ لو۔ حوقریب ہوگا اس کا شار اسی گاؤں والول میں موگا حینانچہ نایا گیا تو وہ عبادت گزاروں اور تو مانلا کرنے والوں کے گاؤں کے جیندانگلی مرام قریب نکلا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کو

علیہ دیم سے سنا ہے کہ لچر نے مہینے کے روزے رکھواوراس کے بیا عضرے ۔

بخاری نے عمید بن عبدالر من سے روایت کیا ہے کہ حضرت معاویہ نے خطیہ ویتے ہوئے فر مایا کہ میں نے نبی کریم معلی اللہ علیہ وسلم کویار تا افر ماتے سنا ہے کہ حس شخف کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فر ما تا ہے توا ہدین میں تو بانٹنے والا ہوں بحبکہ عمل دین میں تفقہ عطا فر ما تا ہے اور بدیشک میں تو بانٹنے والا ہوں بحبکہ عمل کرنے والا توالیہ تعالیٰ ہے اور برامت ہمیشہ دین برنام کم رہے گی بخافین اس کو کوئی ضرر مذہبہ نجا سکیں گے، بہاں تک کرام اللی کا حالے۔

ا ما کامسلم نے اپنی صحیح میں حضرت امیر معاور سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کرمیں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کرمیں نو خانرن ہوں جس کو بطیب خاطر دوں گا لیس اس میں برکت ہوگی اور جس کواس کے مانگنے اور طلب کرنے ہر دوں گا تواس کی مثال الین ہوگی کہ جو کھائے مگر مبیٹے نہ بھرے۔

ا مامسلم نے ابنی میں حضرت امیر معادیہ سے روایت کبا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول التاصلی اللہ علیہ و لم نے فرمایا۔ سوال کرتے ہوئے پیٹ نہ جایا کرو۔ قیم سخدا اگرتم ہیں سے کوئی مجھ سے سوال کرے اور میں اس کے سوال کے بار باد احراد میراس کو کچھ دے دوں تومیرے اس عطیہ میں اس کے لئے برکت نہیں ہوگی۔

ابد دادر داورنسائی حفرت معاویر رضی التاعنه سے روایت کرتے بین کر دسول التاصلی التا علیہ دلم نے چینے کی سواری سے اور سونے کے بین کر دسول التا ملی در معمولی شکوا مور اسی طرح ایک اور

روایت میں ہے جو کہ انہی کتب میں حفرت معاور سے مرفوعاً مروی ہے۔ آپ نے فر مایا کرتم رسینم اور چینے بر سواری ندکر د۔

نسائی میں حضرت معاور رصی التاعنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاکسس اصحاب نبی صلی التاعلیہ وسلم عجم تھے۔ بس کہ اکر کیا تہیں طوع ہے کہ نبی ملید السلام ایک شکر ابھر سونے کے بینے سے بھی منع فرطایا ہے تو انہوں نے کہ اکر الکسسے دفع

ابردا ڈونے حضرت معاویہ سے دوایت کیا ہے۔ انہوں نے اصحالیٰ علیہ انسانی مسلوۃ وانسلیم سے فرمایا کہ کیا آپ توگ جانتے ہیں کہ مصنور اکرم کا گئا ملیہ وسلم نے اس چیز سے اور چیتے کی کھال برسواری سے منع فرما یا ہے ۔ توانہوں نے کہا کہ ہاں بھرفرما یا کتبیں معدوم ہے کہ انحضور صلی التا علیہ وسلم نے تھے اور عمرہ کے درمیان قران سے منع فرمایا ہے توانہوں نے کہا۔ کہ یہ تو ہم نہیں جانتے ، حضرت معاویہ نے فرمایا کہ یہ جی انہی میں شار ہے مگرتم نے بھلا دیا۔

امائ مطلح بن کی روایت ان کے بچلسے روایت کرتے ہیں۔ وہ فراتے ہیں کو تا ہیں۔ وہ فراتے ہیں کو تا ہیں۔ وہ فراتے ہیں کا کہ فراتے ہیں کا کہ مؤدن آیا اور اس نے آپ کو نماز کے لئے بلایا یہ حضرت معا ویرنے فرمایا کو میں نے در سول اکرم صلی التا علیہ دسلم سے یہ ارشا و سنا کہ قیا مت کے دوز مُودُوں کی گردنیں سب سے کہی "اونی" ہوں گی ۔

ام مسلم فے حضرت الوسیدے روایت کیا ہے کہ صفرت معاویہ میں میں برگوں کے ایک صلقہ کے پاس بہنچے اوران سے کہا کہ حلقہ باندھ کوکسے بیٹے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم بلیط کرالٹہ کا ذکر کررسے ہیں ۔ فرطیا ۔ اللہ کیا صرف

اسی لئے بیٹے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نجدا اس کے علاوہ بیٹے کا ہادا کوئی فقد نہیں۔ آپ نے فرما یا کہتم سے بیس نے حلفت اس لئے نہیں ایا کہ تم ہے کہ تہمت کا رہا ہوں بلکہ جن حضرات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تجہ جیسا قرب ماس نقا ان میں سے کوئی الیانہیں کہ اس نے نجھ سے کم روایت نقل کی ہوں ۔ بے شک حضور علیہ اسلام صحابہ کی جاعث کے ایک حلقہ کے باس کی مہوں ۔ بے شک حضور علیہ اسلام صحابہ کی جاعث کے ایک حلقہ کے باس می میٹے ہو ؟ انہوں نے طف کی اس نے میٹے اللہ کا ذکر کرر ہے بیس اور ہم اس کی حد کرر ہے بیس کہ اس نے میٹے ہو ۔ انہوں کی اس نے جیس کہ اس نے میٹے ہو۔ انہوں کی اس نے جیس کہ اس نے میٹے ہو۔ انہوں کی اس کی حد کر رہے بیس کہ اس نے میٹے ہو۔ انہوں کے ایک میٹ ہے۔ آپ نے فرمایا ۔ اللہ ، تم مرف اس سے نہیں کی کرتم پر کوئی تہمت ہے لیکن حفرت جبریل فرمایا کہ میرے باس آئے اور نبروی اللہ تعالیٰ اپنے فرشنوں کے دو برو علیہ السلام میرے باس آئے اور نبروی اللہ تعالیٰ اپنے فرشنوں کے دو برو عمر فرمایا ہے ۔

عدف قاضى عياض شفا شرافي مين فرواتے ہيں -رواسيت ہے كالافرت ما وير رضى الله عند حصور اكرم كے سامنے وى كو تحرير فروات محق ما يك ورمون معاوير سے فروا كا كور تاكم كا قط شر هاكرو احمون باكوسير ها الكھو يسن كے دا بول كے درميان فرق ركھو يسى كے مرے كوملا كر ناكھو و يسى كور ناكھو اور رحيم كو مسين كھو و يسى كور تاكھو اور رحيم كور تاكھو و ورمين كھو و

عفرت ابرمعادیہ اتباع سنت میں ترکیس تھے۔ امام تاسعاً بنوی شرح السند میں ابی محکز سے روایت کرتے ہیں کر حفرت ساد من الله عندایک ون ایکے توعیداللہ ابن عامر اور عبداللہ ابن زمیر شکھے سے۔ ابن عام دیکھ کر کھڑے ہوگئے جبکہ ابن نزمیر بیٹے رہے ۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کرسول اکرم صلی الله علیه وسلم کا ارشا دہے کہ ہوشخف یہ چاہ کہ لوگ اس کے لئے کھڑے ہوں تووہ ا بناعشکا نہم ہم کو بنائے۔ اس حدیث کو ترمذی، الوداؤد اورم نداحد نے بھی دوایت کیا ہے۔

البداؤد اور ترمذی میں عروبن مرہ ہمردی ہے۔ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عذہ کہا کہ میں نے حضور علیہ السلا کے سناہے کہ جب شخص کو اللہ تقالی نے امورسلین میں ہے کئی شخ کا حاکم بنایا ہوا وراس نے ان کی حاجت و حرورت اور فقر و ضلت کے آگے بردہ حائل کردیا ہو توالہ تقالی بھی اس کی حاجت و خلت اور فقر کے آگے برد سے حائل کردیا ہے۔ یہ سنتے بھی اس کی حاجت و خلت اور فقر کے آگے برد سے حائل کردیت ایک آدمی کا بہی حضرت معاویہ نے بوگوں کی حروریات معلق کرنے کے لئے ایک آدمی کا تقر کردیا ۔

بخاری نے مغیرہ بن شعبہ کے کائب وارد سے روایت کی ہے کہ حفرت معاور نے مغیرہ کو تکھا کہ ہر سے باس کوئی السبی صدیت انکھ کر جمیج کرجس کو تم نے خود حضور علیہ سے سنا ہو تو حضرت مغیرہ نے ان کی طرف انکھا کہ میں نے حضور علیہ السّلام کو نماز سے فراغت کے بعد تین بار یہ کلم کہتے ہوئے سنا ہے۔ لا المدالا اللّه وحد ہ لا شعر دیک لئہ له الملاک و له الححملة و السلام نے وجو کل شعبی قدر یہ بھے فروا یا کہ حضور علیہ الصلواۃ و السلام نے صل وجو سے ، کثر ت سوال ، تضیع مال ، لوگوں کے حفوق اوا نہ کرنے ماؤں کی نا فروانی اور بھی ہوں کو زیرہ ورگور کرنے سے منع فروایا ہے ۔

ترمذی میں ہے کر حفرت امیر معاور مضالت عند فے حفرت ام المؤینن بی بی عالُشه صدلقد رضی الله عنها کو مکھاکہ مجھے اختصار سے کوئی وصیت تحریم فرمائی ۔ بی بی صدلقہ نے ان کو نکھا۔ السلام علیا – امالور - میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما نے سنا کہ جوشخص لوگوں برتنگی کر کے اللہ کی رمنا کا طلب گار ہوگا تو لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی معا دست کا فی ہے اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی رصنا کا طلب گار ہوگا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی رصنا کا طلب گار ہوگا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی رصنا کا طلب گار ہوگا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی طرف سے اس کا وکیل ہوگا۔ والسلام ۔

ترمذی اور البودادور نے سلیم بن عامرے روایت کیا ہے کہ حفرت معادیہ رصی النہ عنہ اورر وہیوں کے در میان معابدہ مقا اور آپ ان کے علاقہ کی جانب محوسفر تھے اس لئے کہ جیسے ہی معاہدے کی میعادخم ہور دہیوں پر حملہ کر دیا جائے۔ بیں ایک شخص جو گھوڑ سے یا خجر پر سوار تھا آیا اور وہ کہ تا تھا۔ اللہ الجر النہ الجر الیائے عہد لازی ہے جنگ نہ کرو۔ لوگوں نے کھیا تو وہ حفرت عمون عبر رمنی اللہ عنہ تھے۔ حضرت معاویہ نے اس سے دریا فت کیا اس معاطم میں نوانہوں نے کہا۔ کمیں نے دسول کری صلی اللہ علیہ وریا فت کیا اس معاطم میں نوانہوں نے کہا۔ کمیں نے دسول کری صلی اللہ علیہ وریا فت کیا اس معاطم ہیں نوانہوں نے کہا۔ مات معالم ہی کہا ہم وہ توجب نک مرت معاہدہ ختم نہ ہواس وقت کا سے معاہدہ توڑ سے یا جہدنہ توڑ سے یا جماہ کو مشرو کردے تاکہ عدم معالم ہی عمول ہر تو توجب نک مواہدے کو مشرو کردے تاکہ عدم معالم ہو سے منا ہے کہا تھا ہے تاکہ عدم معالم ہو میں نوانہ ہوں۔ یہ من کر حضرت معاویہ دستی اللہ عذا بین محرورت معاویہ دستی اللہ عذا بین میں تو لیس اور سے گئے ۔

حفرت معا دیری حنوراکرم صلی الله علیه دام سے در درج محبت کی
ایک ختال وہ سے عب کو قاضی عیاض نے شفا شریعیت میں ذکر کیا ہے کرب
حضرت عابس بن ربع حضرت معادیہ منی الله عنهم سے ملا قات کے لئے گھر کے
دروازے میں داخل ہوئے توحفرت معاویہ لینگ سے اعظے اور انسے نبگیر

م کر ملے ، ان کی بیشانی کو بوسه دیا اور مرغاب نامی علاقہ" جوکہ فہر مرحاب نامی علاقہ" جوکہ فہر مرحاب نامی علاقہ" جوکہ فہر مرحہ کے بیاس سمتھائے کی زبین ان کوعطافر مادی ۔ بیعطالواکرام مرحن اس لئے تقاکر حضرت عالب کی صورت حصنور اکرم نور مجرب مسلی اللہ علیہ دسلم کی صورت شرلف کے مشابرتھی ۔

عاشرا عاشرا فرواتے اور اس کی مخالفت سے منع فرواتے تھے۔ امام بن تجرع سقلانی فرواتے ہیں کرجب محفرت معاویہ مدمیز شریف ہیں تے اور پہاں کے فقہا سے کوئی ایسی چیز سنتے جو سنت رسول کے خالف ہوتی تواہل مدینہ کو جمع کر کے فرواتے کہاں ہیں تمہارے مار ؟ ہیں نے تو حضور علیہ السلام کولیں فرواتے سنا ہے اور اس طرح لاتے ہوئے دیکھا ہے۔

تجاری نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ آپ فرمایا کرتم لوگ نماز بڑھتے ہو؟ البتہ تحقیق ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ علم کی صحبت یں سے بیں اور حضور علیہ السلام کو ہم نے البی نماز رہے نہیں دکھا بکہ آپ نے اس نمازے منع فرمایا ہے لینی عصر کے فرصوں کے ابار دورکوت بڑھنے ہے۔

اما المحدثين اما مسلم حفرت عمرو بن عطائس روايت كرتے بيں مان علی بن جبیر نے ان كو سائب كے پاکس اس لئے بھیجا كرس ان سے سائب " سے الیس بات معلوم كروں ہجر انہوں نے حضرت معاویہ و ماز میں كرتے ہوئے و كھا ہو۔ انہوں نے كہا كہ ہاں و مقصورہ میں بی نے حضرت معاویہ كے ہمراہ نماز جمعہ بڑھی تقی ۔ جب انہوں نے سلام

بھیرا توہینے اپنی جگہ پرکھڑا ہوا ادر نماز بڑھی ۔ حب گھر لوٹے تو مجھے بلایا اور فرمایا کہ جو کھی تو جھے بلایا اور فرمایا کہ جو کچھ تو نے کیا ہے ووبارہ اس طرح نہ کرنا۔ جب جمعہ کی خان سے فاد نظے ہو جا دُ تو اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک کہ بات نہ کر لویا اپنی جگہ سے مسط نہ حادہ۔

انا است کورتے ہیں تفری معاویہ سے روایت کورتے ہیں۔ آپ میں روایت کورتے ہیں۔ آپ میں روایت کی حدیثیں وہ روایت کروج مفرت عمر فارد ق رضی الناعد کے عہد میں روایت کی گئی ہیں اس سے کے حفرت عمر لوگوں کو تو ن الہٰی سے ڈرائے تھے، شارح مسلم فرماتے ہیں کہ یہ مافدت بغیر تحفیق دید قیق کے کٹر ت اصاویت بیان کرنے سے ہے۔ اس لئے کر حضرت معا دیہ کے زمانے ہیں ابلی گاب ہے مفتوصہ علا توں میں ان کی کتا ہوں سے نقل وروایت کارواج شروع کو گئی اس سے منع فر مایا اور لوگوں کو عہد فاروتی کی مرویات کی طریف رجوع کرنے کا عمر مایا کیونکی حضرت عمرضی الشاعد روایت معرف کے معاطے میں سختی کرتے تھے اور وہ عدیت میں جلد بازی سے مولوث سے فو فرزوہ تھے اور وہ عدیت میں جلد بازی سے دوگوں کو منع فرماتے تھے۔ اور دہ عدیت میں جلد بازی سے دوگوں کو منع فرماتے تھے۔ امادیث پر شہا دت طلب کرتے تھے یہاں تک در حادیث بی معرب خوریت تھے۔ امادیث پر شہا دت طلب کرتے تھے یہاں تک

بخاری نے محد بن جمیر بن مطعم سے روایت کیا ہے کہ وہ قریش کے ایک و فلا کے محد بن جمیر بن مطعم سے روایت کیا ہے کہ وہ قریش کے ایک و فلا کے جمراہ حفرت معا ویہ رونی التّ عنہ نے ایک ملایت کی جا دوایت بہنجائی کہ حفرت عبدالتّ ابن عمر درصنی التّ عنہ نے ایک ملایت ہوگا۔ یہ سنتے ہی آپ بیان کی ہے کو عنقریت علاقہ تح طان کا ایک با دشاہ ہوگا۔ یہ سنتے ہی آپ عند بیان کی۔ عفرے ہوئے اور التّ تعالیٰ کی حمدو ثناء بیان کی۔

کھر مایا - اکسی بعث کے مجھے یہ بات بہنجی ہے کتم میں سے کچد لوگ الی احادیث بیان کرتے ہیں مجرز تو وہ کتاب اللہ میں ہیں اور نداس کا افراسول الله صلی الله علیہ دیم سے ہے - وہ تمہارے حالی لوگ ہیں ۔ بیس تم البسی باتوں سے بیور کر دی تم ہیں گراہ کرویں گی - میں نے حضور علیہ الصلواق والسلام سے سنا ہے آب نے فرمایا ۔ ہیا امر قریش میں رہے گائم میں سے کوئی شخص ان کے ساتھ وشمی بنہیں کرے گا۔ جب تک کہ الله تعالی ان کی بیشانی میر نشان نہ لگادے یا وہ دین کو قائم نہ کریں ۔

کیژسی ایکوم کی می عن نے عفرت معادیہ کی بیردی کی معادی کی بیردی کی معادی عنظرت عمروی عاص ادران کے فرز ند حفرت وبالة ناہم معادیہ معادیہ وغیرهم دنسی الله عنہم ۔

عضرت عمر فاروق بن خطاب رسى التأمن في حضرت مادير المناعشر المناعشر المناعشر المناعشر المناعض المناعض المناطق المرائل المناطق المرحضرت المناطق المناطق المناطق المنطق المرحضرت المناطق المناطق

فلت ملت عشر اورد عرص المرام عفرت مواديك اجتهاد كومع المولد سمجية تقر ملاحة معتمر المديب بهي المرد عرص المرام كالمديب بهي المرد كرام كالمديب بهي المرد كرام كالمديب به كالمديب بياكا موادية اور سعيد بن المستنب كالمديب يرب كرمسلوان كاف ركاوارت بوسكنا م اور مفرت بيل معاوية حان كايد تول كرنا كرمواج ايك رديا في معالى يع جديا كرمور بيان كالمت موري عائدة وسديق وضى المراب المردي عادران كايد تول كردكين يما نيين عائمة وسديق وضى المراب المردي عداوران كايد تول كردكين يما نيين كالمتلام حفرت من اور حفرت حين وضى الله عنها عصن قدل سم اور حفرت كالمستلام حفرت حين اور حفرت حين وضى الله عنها عدم تقدل سم اور حفرت

معاور وسنى المدعند سے بطراق سيح فنابت ہے۔

مفرے من دیر من میں اللہ عنها کا خلانت مفرت معادیر مالیہ عنها کا خلانت مفرت معادیر مالیہ منافر اللہ عنہا کا خلانت مفرت معادیر مالیہ اللہ من کے ساتھ اللہ جالیس مزارا شخاص نفے جنہوں نے موت پران سے بعیث کردکھی تھی۔ اگر آپ وشی اللہ عنہ خلافت ان کے آپ وشی اللہ عنہ خلافت ان کے سوالے کیوں کرتے و بلکہ اپنے وال گرائ معفرت میں کرم اللہ وجہم کی طرح مناگ رائے ۔ عنقریب اس کی تفعیل آئے گی۔

حفرت معادید فنی الناعد الا کی معلیالسلا سے نہایت خامست محشر ادب سے بیش آتے تھے ادران کی خدمت کرنے تھے۔ اہل بیت نبوت کے فضائل میں رطب الاسان رہتے ۔ برسب بائیں مخالفت و مخالسمت کے اورود ان کے ایناری پر دلالت کرنی ہیں مگر مخاصمت دفی لفت تو بتقدراللی بیش آئی تھی ۔۔

تو بتقدراللی بیش آئی تھی ۔۔

الم احمد نے اپنی مند حفرت معادی کا پر فول روایت کیا ہے کہ معنوطیں اللہ محمد نے اپنی مند حفوظیہ اللہ محمد معادی کا بات اور ہونٹ جوسنے نفے اور اللہ تعدا کی اُت البوں اور زبان کو بھی عذا ہے نہ دورے گاجن کو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ دلم نے سوما ہور ملاحلی فا بری ہرری شرح مشکواۃ میں عبد للہ ابن ہریہ صروایت نقل کرنے ہیں کہ حفرت المامی معادیہ کے بال تشریف لائے تو حضرت معادیہ کے بال تشریف لائے تو حضرت معادیہ نہ نوا ہو کہ میں کو ملا ہو گا اور سر آ ب کے بعد کسی کو ملے گا۔ عبد معادیہ بیش کی جو ماہ کو ایک مسندا مدمیں ہے کہ ایک آدی نے حضرت معادیہ حنی اللہ عند سے کو تی مسندا مدمیں ہے کہ ایک آدی نے حضرت معادیہ حنی اللہ عند سے کو تی کو

مستدلو تحفاتوآب ففرما ماكه يسوال حضرت على ضى التاعندس لوهمواس لے کہ دہ محبرسے زیادہ صاحب علم ہیں۔ سائل نے کہاکہ امرالمومنین محے علی وشى السعن كيواب سي آك كاجواب زياده لين سيدآب في ما يا يه يرى بات معتوالية أدى كونال ندكر الم يحس كوحضور عليه الصلاة والله اس كے علم كى بناير موز تجھتے تھے اور اس كے بارے ميں فرما ياك" اے على" يركانسب مجرسد بى بوردن كى موسى سے عى مگرمير بعد كونى سى نهي أعظاء يونى جب حفرت عمرفاردق رسى المعند كوكوني مسلم وربیش آتانوان سے دریافت فرماتے۔ یرحدیث مسنداحد کے ملاوہ دومری کتب سی عمیمردی ب اور بعض نے کچھ ریادہ الفاظ بھی تقل کئے بين مثلاً حضرت معاويه في اس سأل سفرما ياككم الموالة نعالى تيرب یا وُں کو کھڑا نکرے ۔ اور اراکین واوان سے اس کا نا) خارج کرویا ۔ مزید فرما ياكر حفرت عم فاروق مضرت على صمال دريافت كرتيا دراستفاده كرتے تصاورس اس بات كى شہادت ديتا ہوں كرد بھى حضرت عمر كو كوئى مشكل مشلعيش آيا توآب فرمات كهيان "حفرت" على "رضى الذعنه"

ا ما مستففری نے اپنی سند کے ساتھ حفرت عقبہ بن عامر سے روابیت
کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں حفرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حار ہاتھا تو
فرما یا کہ تنم نجدا مجھے علی رضی اللہ عنہ سے زبادہ مجبوب روئے زمین پرکوٹی نہیں
شا۔ اس کے قبل کہ میر سے اور ان کے در میان جو کچے رو نما ہوا ، اور میں جانتا
ہوں کہ ان کی اولاد میں سے ایک قلیمہ موگا جوا ہے زمانے ہیں دوئے زمین
پرسب سے بہتر ہوگا ور ان کا ایک نا اسمان میں ہے جس کو اسمان والے

ا جانتے ہیں اور اس کی علامت یہ موگی کہ ان کے زمانے میں تعلیوں کی کثرت موگی بالل معضمائے گا اور حق زندہ ہوگا۔ وہ صالح ہوگوں کا زمانہ ہوگا۔ ان کے سر بلند موں گے اور و دان کو دیکھیں گے ۔ الا ماداس سے حفرت الم مدی را حاکم اور ابن بخاری نے مروایت مشام بن محد ان کے والدسے روایت کیا مے کوسن بن علی دنتی الله عنها کوحفرت امیر معاد سے سالانہ ایک لاکھ عظمہ ملنا تقاتوا كب سال ده وظيفه تحي طرح رك كيا يحضرت حن وشي التاعة شايلا تنگدسنی کاشکار سوئے ۔وہ فرماتے بین توقعم و وات منگوانی تاکہ معاویر كوخط مكمعول اوراسے اپنى يادول فى كراوك يھريس خاموش ہوگيا يىس بن فرسول اكرم صلى المتعليدة لم كى خواب مين زيارت كى نوآب في عجم فرمایا کشن تم کیسے بر، میں نے عرض کیا، آبادان مبتر بوں اور وظیفر می ماخیر کی شکایت بھی کی تو آپ نے فرما ماکہ توروات منگوا کراپنی جیسی مخلوق کو خط تکھریا تھا تاكراسكو باود ابى كوائے ميں فعرض كيالي بارسول المصلى المعلى حرائ ترحريكس طرح کروں؟ انخفرت نے فرما یا کریہ کہو۔ اے میرے تلی میں اپنی امید وال دے اور اینے سے علاوہ کی تا) امیدی مثا دے حتی کرمین بر سے سواکسی سے امید نر رکھوں ۔ا سے التہ میری قوت میں اضا فرفرہ جو کر کم عقلی کی وج سے کمزور ہوگئی ہے، کہ اس کی طرف میری رغدت نہ جانے اور المير ا سوال اس کوسینے سکتا ہے اور نروہ میری زبان پر جاری ہوسکتی ہے ا ور حو تونے اولین و آخرین کو یعتین کی وورت مرحمت فرمائی ہے۔ اسے رب العالمين مجهي على اس بے لئے خانس كر ليے حضرت حن ربني الماع ذوات جي متم بخلايس نے مكل اياب مفتر تھي يه د عانهيں كي على كم مجيندرد لاكه كا فطبيعة حضرت معاويه بنى المذعنه كي طريث سے مرسله مل كيا -ليس ميس نے کہا کہ تم تعرافیاں اس اللہ کے لئے إِن بوائے مذکور بن کو بھی فراموش نہاں

فریا آا اور نداس کی و عاکور و فرما آہے ۔ پھر ہیں نے دوبارہ خواب ہیں سرکار و د عالم صلی النہ علیہ وکم کو د کھا۔ آپ نے مجوبے دریافت فرما یا۔ اے حسن اب کیسے ہو یون کی ۔ یار سول النہ مسلی النہ علیہ دلم "بہتر ہوں۔ اور اپنی ساری بات بیان کی ۔ نوفر مایا۔ اے میرے لخنت حجر بیلے ، اسی طرح ہوا بنی امید کو خالق سے دابستہ رکھے اور مخلوق سے امید نہ رکھے نو اس کے ساتھ النہ تعالیٰ السامعا لل کرتا ہے۔

محمدن محمورا ملى اپنى تصنيف نفائس الفنون مين ذكر كرتے ہيں كرحفرت معاویہ رصنی الماعنہ کے یاس حضرت علی رضی الماعنہ کا ذکر کیا گیا تو فر مایا کہ حفرت على خلاك تعم شير كى طرح تھے يعب آواز لكاتے تھے اور حب طاہر ہوتے تو جاند كى طرح - جب عطا وُاكر مرات توبالان رحمت كى طرح بوت تقي. بعض حاصر ین فے دریا فت کیا کہ آ یے افضل میں یاعلی ؟ فرما یا کر حضرت علی کے چندنفوش میں آل ابی سفیان سے بہتر ہیں۔ مجمر دریا فت کیا گیا کہ آب نے علی سے جنگ کیوں کی ؟ فرما یا کر حکومت و بادشام ت بے فیر ہیں ۔ معر فرما یاک حوصفرت علی کی مدح میں ان کی شایان شان شعر سنا فے میں اس کو مرشع کے بدلے ہزار دیناراندی دول کا بینا تجہ حاضرین نے تعرسنا نے اور حضرت معاويه فرماتي منفى كاعلى ضى الله عنه مجع سے افضل بيں - كار حضرت عمر بن عاص رضى المعنها ني كئي شعر مريع عبد وه اس شعر مي بيني -هوالبناء العظيم وفلك نوح وياب الله وانقطع الخطاب عفرت معاوير دنسى التعند نياس شعركوب ندكيا ورانهيس سات مزار دینارمرحمت فرهائے۔

صواعق محرقته بس ب كرحض ت معاويرضى التعنف ففرار بن حره س كهاكه مجيح حفرت على شى الدّعنك اوصات سناور انبول ن كهاكه عجيد معان فرمائیں ۔آب نے فر مایا۔ میں تجے قتم وتیا ہوں۔ بھر انہوں نے کہا کاتم خدا مفرت علی کی غایت نهایت بعیاتھی۔ بہت قری تھے۔ وہ فیصلہ کرنے کے ال تقے۔ عدل يرمبني حكم ويتے تھے۔ ان كے جاروں اطرا ف علم كے فوار سے مجعو ٹنے تھے ۔ حکمت ان کی زبان پرلولتی تھی ۔ دنیااوراس کی رنگینیوں سے وسفت زدہ رہے تھے۔ رات سے انہیں موالست تھی اور اس کی وحشت ومنائى سے بھی محمت رکھتے تھے۔ وہ بمشد روتے رہتے تھے۔ لمبىسوچ ركھنے تھے يخفر لباس ركھتے اور كھانا بھى معمولى كھاتے المرے درمیان سادگی سے رہتے بھارے سوال کا جواب دیتے اور بھارے ملائے برطے آتے۔ قسم بخلا۔ آئی قربت کے باوجود جم بیان کی الیبی بدیت تھی کہم ان سے کلام بھی نہ کرسکتے تھے۔ وہ دہنی کھائیوں کی تعظیم کرتے،مساکین كو قرب بخشنة - كوئى شدز دراين ناحق كے لئے ان كى حايت كى توقع نہيں كرّا عقا ورضعيف ان كے عدل سے نا الميدنہيں تھے۔ بعض مواقع مريس نے ان کو دیکھا کہ جبرات جھاجاتی ، ستارے ڈوب چے ہوتے توات ا بنی دارهی شرلف کو بیراے ترب ترب کررور ہے تھے ادر مخرونین کی طرح آہ وبکا کررہے تھے اور فرماتے۔اے جا اپنے شوق کا دھو کے کسی اور کودے۔ هیمات هیمات عالی نے تحقین طلاق دے دی کھی بھی تیری طرف رجوع نہیں کروں گا۔ کیونکاے و نیا تیری عرقلیل ہے گر يتر في خطرات كثير بير - أه ، آه توشر كم سبع ، مسافت و در ب اور راست و ختناک ہے ۔ یہ ا دصاف سنتے ہی حضرت معاویہ رضی الم عدرونے

گ گئے اور کہا کا الله تعالی حسن کے باپ پر رحمت بے بایاں فرمائے۔ وہ واقعی ایسے سی تھے۔

ایک آدی خلیفہ را شد حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت السادر سی منتقب المیں منتقب کہا تو اسادر سی منتقب کہا تو ایس منتقب کو ایس معاویہ وضی اللہ عندی ہجو کی توا یہ نے اس کو جھی کوڑے مگوائے ۔

ابن عساكرب وضعيف حضرت عبدالته ابن عباس فنحالط عنه سے روایت کرتے ہیں کرمیں حضور علی الصلاة والسلام كى بامركاه بين حاضر بقا يحفرت الوكر بسدلني حضرت عمر فاروق جفرت عثمان غنى اورحضرت معاور رضوان التدتعالى عليهم جمعين بعى ماضر فدمت تقي كحضرت على بشى التاعد عاضر ضدمت اقدس موف يحضور عليه السلام فيعفرت معاویہ سے دریافت کیا۔ کر کی تمہیں علی سے عبت ہے ، عرض کیا۔ بال رسول التا يهرآب نے ارفنا وفرما ياكم عنقريب تمهارے درميان حيفين موكى حضرت معاوير في عرض كيا - يارسول المناصلي الله عليه وسلم اس كے العدكيا ہوگا؛ فرما یاکدالتہ تعالی کی رضامندی اورعفو -حضرت معادیہ نے عوض كياكهم قصائے اللي بيرنا داصى بيں ۔ اسى وقت يه آبيت نازل بوكى ولوست اءالله ما افتتلوولكن الله يفعلمايريد مفتور عليه الصلواة والسلام كاحفرت ا م صن بن على الثامنة عشر والتاعنم الشاعنم الشاعنم الشاعنم الشاد الأي الم الثامنة عشر المناد المان المناف ا کے ذر بعے اللہ نعالی مسلمانوں کی دو بڑی جاعتوں کے مابین صلح کرادے۔

حضور اکرم صلی النه تعالی علیدسلم کارشادگرای ب التاسعنه عشر کاایک فرد بوگا اوراس کویز میرکها جائے گا۔اس کو رؤیانی نے اپنی مسند بین حضرت الودرداء سے روایت کیا ہے۔

الجعلی " تسیح غالباً الولدیلی ہے " فے بسند فند من حضرت الوعبید و رضی التاعند سے مرفوعاً روایت کبا ہے جصور علیہ السلام نے فروا یا کہ میری امت انصاف برقائم دہے گی حتی کہ بہلائتی ہواس میں رخد ڈالے گا۔ وہ بنوامیہ کا ایک فرد مہو گا اور اس کویز ید کہا جائے گا۔ بس یہ بات اس اس چیز برد لالت کرتی ہے کر حضرت معاویہ رضی اللہ عند نے سنت رسول کی کوئی می لفت نہیں کی وسے

حضرت الوهرره سے مرفوعاً روابیت بے بحضور علیہ السلام نے فرمایا کسن سنتر ہجری کے شروع سے التا تعالیٰ سے بنا ہ مانگوا ور نوجوان جھو کروں کی حکومت سے ۔ " رواہ احمر "

سند و سال بدمراد ہے اور نوجوانوں کی امارت سے مراد سنے بدکی امارت سے مراد سنے بدکی امارت سے مراد سنے بدکی امارت سے اور اولادی کی حکومت مراد ہے اور لوگوں میں سے بات بھیلی ہوئی سے اور اولادی امری کی حکومت مراد ہے اور لوگوں میں سے بات بھیلی ہوئی سے کہ حضور علیہ السلام نے بنر بدکو دیکھا تھا جبکہ حضرت معاویہ اس کو اٹھا کھل ہے ہوئے تھے۔ آب نے فرمایا تھا کہ ایک جنتی نے ایک جبتی کو اٹھا دکھل ہے مگر سے بات سی خی نہیں ہے کیونکہ بزید تو حضرت عنمان عنی رضی الله عن کی مطاف تے دور میں بیدا ہوا تھا جیسا کہ ابن اثیر نے اپنی عامع میں ذکر کما ہے۔

حفرت اميرمعا وبدرضي الناعنة كي وفات كاقصه المكملة عشرين ماحب شكواة قراتي بي كرحفرت معادي في الت عنه عدال كي عمر مين ماه رحب من بحقام ومشق قوت بوئے - آخري عمريس آب کولقوہ سوگیا مقااور وہ اپنی عمر کے آخری آیام میں فرمایا کرتے تھے کہ كاش ين قريش كے الك فرد كى طرح ذى طوى ميں رستا ورسلطنت و حكورت كونظر عجر ويكيف كي نوبت مبي نرآتي يحفرت معاويه رضي الته عندك ياس عضور عليه السلام كى ايك تهميند، ايك جاور" اور هف والى" ا كي فتميص اور كجه بال شرلف اورناخن تھے۔آپ كى دصيت على كم مجح رسول المصلى المتعليد وللم كي المح يميص مين كفنانا اوراسي حيادر تمرلف یں لیٹا نااور تہبندمیری کم سرلدیث دیا ۔ مھرمیرے ناک کے تحفنون، بیشانی اور با مجمول میں بربال اور ناخن شرلف رکھ دینا بعدازاں محفالة ارحم الراهمين كحصورس بيش كرديا اماً الانحدام مالك على الرجمة كا قول مع كدكوني الحادى عشرون فغض اصحاب النبي سلى المعليدم مثلاً الويمر، عمر ، عثمان معاويه ، يا عروبن عاس رضوان الته عليهم اعمعين مي \_\_\_ كى كويى كالى دے يالبادليا كھے تورہ كھلى كرا ہى يرب ياكفر س ہے۔اُسے فتل کیا جائے گااور اگر گالی کے علاوہ کوئی اور بدگونی كزنا ب\_" اعتران كرتائي أنواس عبرتناك مزارى مائي. ١٠ صوائق محرة "

فصل: - صلح کے ذکر میں ہوکہ معجب زہ ہے حضرت الو بجر ثقتی رہنی التاعنہ سے منقول ہے۔ دہ فرماتے ہیں کوس نے منبر تمرلف پر محضور علیہ الصلواۃ والسلام کوجلوہ انروز دیکھااور حفرت اما تسن رضی المیاعند آب کے بہلومیں تھے۔ آب ایک دفعہ ا بنے صحاب کو دیکھتے اور ایک دفعہ صفرت حسن کو دیکھتے اور فرماتے کرمیرام بٹیا سردار ہے اور امہدہے کہ ان کے وریعے سے المیا تعالیٰ دور ٹرے گروموں میں صلح کراد سے گا۔

انبی حفرت الوکرد تقفی سے مروی ہے کہ سرکار دوعالم سلی الفہ علیہ دکم بھی سے مروی ہے کہ سرکار دوعالم سلی الله علیہ دکم بھی سے مروی ہے بین آتے اور حضور علیہ السلام کی گرون اور لیٹیت ہر مبعظہ جا ہے جب کہ حضور سلی الله علیہ وسلم سجد سے مست آ میستہ مرافعاتے متی کہ ان حن کو نیچے اتار دیستے مصابہ نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ متی کہ ان حن کو نیچے اتار دیستے مصابہ نے سے بیار فر اتے ہیں اتناکسی دومر سے سے بیار نہیں فرماتے ۔آب نے ارشا دفر ما یا کہ میرے دنیا میں یہ بھول نے سے بیار نہیں فرماتے ۔آب نے ارشا دفر ما یا کہ میرے دنیا میں یہ بھول بھی سے بیار نہیں فرماتے ۔آب نے ارشا دفر ما یا کہ میرے دنیا میں یہ بھول دوم بھی سے بیار نہیں فرماتے ۔آب نے ارشا دور ما یا کہ میرے دنیا میں یہ بھول دوم بھی سے بیار نہیں فرماتے ۔آب نے ارشا دور ما یا کہ میرے دنیا میں میں موالیت میں الرب بھی دوارے کا ۔ بیا بن ابی ماتم کی دوابیت ہے دور تھے در تھے در تھے ہے اللہ بی دوابیت مسند احد میں ہے ۔

حفرت حسن بھری رحمۃ السّٰ علیہ سے جامع الاصول میں روایت ہے
آپ فرماتے ہیں۔ تسم عجد احضرت سن بن علی رضی الدّ عنہا ایک بیہار جیسا الشکر
لے کر حفرت سید ناامیر معاویہ کے مقابلے پرآگئے نوحفرت عمرو بن عاص نے
حفرت معاویہ رضی السّٰ عمدسے کہا کہ میں ایسے دومد مقابل نشکروں کو دکھی رہا
مہرں جو ایک دومسرے کو قتل کھے بغیروالیں نہیں لوّسی گے بعضرت مساویہ
نے فرمایا۔ قسم مخدا ، وہ دونوں سے بہتر ہیں۔ اسے عمرو تو دسکھ کراگروہ ان کو

الل و الین توسیر امورسلین کی نگهبانی کے لئے کون رہ جائے گا؟ عور توں کی کفالت کون کرے گا؟ بچرں کی دیکھر بھال کے لئے کون رہ جائے گا؟ بھیر سفرت معاویہ نے قریش کے دوآ دی مصرت عبدالر شن بن عرہ اور محصرت عبدالیّا بن عام رضی المیاعنہا کو مصرت اہ محسن ضی الیّاعنہ کے پاس بیبیا بینائی عبدالیّا بن عام رضی المیاعنہا گئے اور صلح کی درخواست کی بعضرت حسن بن یہ دونوں آپ کی خدمت بیں گئے اور سلح کی درخواست کی بعضرت حسن بن علی نے ان دونوں سے فرما یا کر ہم بنوعب المطلب کواس مال بیں سے بہت کھی دصول ہو حیکا ہے اور یہ امت ایک دومرے کا خون بہانے بیرن گئی ہے یس آپ نے صلح کرلی ۔

ملاعلی فاری مرویی شرح مشکواه تمرلف مین وفائر "فاقل کرتے ہونے لکھتے ہیں۔ الوعموفر ماتے ہیں کر حفرت علی کرم الله وجبر حب ننہد موتے عقے توام اس رسی المع عن کے اتھ برحالیس سرارے زائد لوگوں نے بعدت کی تھی اور اس سے سلے وہ لوگ آپ کے والد کے اِتھ پر معت علی الموت كرسط تق اوربرلوك حفرت على رضى التاعذ سي بهي زياده حفرت المحسن مضى المتعذك فرما بروار تقع يس حضرت من عراق، ما ورالنهر علاة خراسان میں سات ماہ تک خلیفہ رہے بھر حضرت معاویہ نے ان کی طرف اور انہوں نے حفرت معاویہ کی طرف میٹی قدمی کی اور سوا کے مسطح میدان میں و دنوں نشکر جبہ منے سامنےصف ا داد ہوئے نوا ما حن نے دیجھاک جب مک ایک فشکردوس سنكر كاصفايا ندكرد سيكسى كوغلبه عال نبهوكا يس آب في حضرت معاويه كو مکھاکہ وہ فلانت ان کے میرد کرتے ہیں مگراس شرط پر کرآب ایل مدسن ال جازوعراق كے كسى ايك أدى سے على تقم كى بازمي بنين كري كے تصورا ان امور کے سلے میں جمیرے والد گرای کے زمانے میں ہو چکے ہی توحفرت

معاویہ رضی المرعمہ نے حوا با انکھا کہ یہ نو قباس میں بی نہیں ہے۔ مجھے سب کچھ مضاور ہے مشار تعربی اس لئے کہ مجھے وہ جہاں بھی ملا توہیں اس کے دوبارہ انکھا کہ اگر الیبی بات ہے کی زبان اور باتھ کا طالع اول گا مصفرت معاویہ تو بیس آپ کی بیوت نہیں کروں گا میں حضرت معاویہ نے ان کے باس ایک سفید کا غذروا نہ کیا اور کہا کہ ابنی مرضی کے مطالبی تمرانط ملحو ، میں اس کا با نبدر ہموں گا مین نے ان وو نوں کی صلح ہو گئی اور حضرت معاویہ کے اور موالافت ان کے سیر دموگا جس کو حضرت معاویہ کے اور ان کے اور ان کے اور موگا جس کو حضرت معاویہ کے اور کہ لیا ۔ سیر دموگا جس کو حضرت معاویہ نے تبول کر لیا ۔

عارق محقق حفرت محمر بن محمر الحافظي النجارى المعروف نواج محمر بإرسا عليه الرحمت محرك محمد البلبيت مين بهت الكراه على مرفح على الرشاد ہے كہ ب فصل الحفظا ب بين تحرير فرماتے بين كر حفرت الراميم غنى كارشاد ہے كہ ب المر خلافت حفرت حسن نے حفرت معاویہ كے والے كرديا تواس سال كا نام "سنتر الجاعت" ركھا گيا - ايک شيع نے حفرت حن وضى المعاوند ہے كہا۔ يا مسفذ كم الحمومنين! اے مومنين كوذليل كرنے والے . آپ نے فرما يا يس توجع ساج و ده فرماتے بين كرم حفرت المحومنين لين مومنين كو خليل كرنے والے . آپ نے فرما يا يس توجع باب حضرت على كرم الله وجمع سے سناہے و ده فرماتے بين كرم حفرت معاوير وضى الله عن كامارت كومكروه نه حبانواس لئے كرم برے بعد امر خلافت معاوير وضى الله عن كامارت كومكروه نه حبانواس لئے كرم برے بعد امر خلافت ابنى كى داد مجرك كامارت كومكروه نه حبانواس لئے كرم برے بعد امر خلافت ابنى كى داد مجرك كامارت كومكروه نه حبانواس لئے كرم برے بعد امر خلافت برد كى دائر عركى دائر تے ديجھوگے ۔

حفرت معادیدر فی النعند سے مرفوعاً روایت ہے حضور علیہ السلم نے فرمایا۔ معادید اگر امر خلافت کے تم والی بنونو بمینیہ اللہ سے ڈرنا اور انصاف ونا حصرت معاور فرماتے میں کہمیشہ مجے یا گنان رما کر میں حصنور علیالصلواۃ داسلام کے فرمان کے مطابق اس آزمائش سے لاز ما گزروں گا بہاں تک کہ میں اس آزمائش میں مبتلاموا ۔ «رواہ احمد بہمتی،

عفور اکرم ملی الله علیہ وسلم کے نول کے مطابق مسلمانوں کی دو فلکت عظیم عنوں برحب تم نظر ونکر کرد کے توتم سر دو بر سی عنوں کو عنوں کو عنوں کو معظم و مکرم یا وُگے اور عظمت و کوامت ہی ان برد لالت کرتی ہے۔

## حضرت معاويه بطعن ادران كحجوابات

جان لے کہم حضرت معاور ودیگر سمائے کرام علیم الضوان کے معصوم برنے کا دعوی بہیں کرتے کیونکر معصوم ہونا انبیا، و ملائکہ کے ساتھ متعقق ہے اور انہی کے خواص میں سے ہے جیسا کرمرام الکلا افی علم الکافم میں ال كى تى كى كى سے اس كے ساتھ بى انبياء كرام سے عوباتيں سموا ياطبيعت بشرب سے صادر ہوئی ہیں ان کو نسیان کہا جا تا ہے بیکن ان کا نام نرک ففنل رکھنازیادہ افضل ہے اوراگر ایسی کوئی بات کسی ایک صحابی رسول سے صادر موج نے حوان کی شایان شان نہیں تو سیعید ازام کان نہیں اور تھر حفرات صحابہ کرام کے مابین اختلافات وجنگیں مبویش نیزالیسی با لوں کاصدور ہواکہن میں غورد فکر کرنے والوں کو جرانگی موتی سے مگر عارے مذمب المسنت وحاعت ميں مدور حراس ميں ناويل كرنے كى كوشش كى حائے ادر جہاں تا ویل مکن سی نہ مو تو وہاں ایسی روایت کورد کرنا واجب سے۔ نبرسكوت وطعن سے كريزيجى واجب سے اس لئے كرالته تعالى نے طعى طور بران حفرات سحابه سے مغفرت واحیاتی کا وعدہ فرمایا ہے۔

ا در حدیث رسول مقبول سلی الشعلیہ وسلم میں ہے کہ ان حفرات کو آگ سن بہیں کر ہے گا اور حجران کے باہمی تنا قضات برنفقید کر ہے گاای کے لئے سی تن قضات برنفقید کر ہے گاای کے لئے سی تن وعید ہے۔ بس جملہ اسحاب رسول سے حن ظن رکھنا اور ان کا ادب کرنا تمامسلمانوں پر داب ہے۔ بہی سلف صالحین محد شبن کا دراسولین حدیث کا مذہب ہے ادراسی پر شبات قدمی کے لئے مم الد تنا کی سے سوال کرتے ہیں۔

اکٹر لوگ حفرت معاویہ رسی الہ عنہ برطعن کرنے یہ اور شایداس میں کہت ہے کہ ان سے کوئی بات ہوگئی ہموگی ، اور التہ تعالیٰ نے ارادہ فرطیا کہ افر دنیا کہ ان کے لئے اعمال صالحہ کا کوئی سلسلہ جاری رہے تربیب ہے کہ جس چیز کوئم محروہ جانو دہ تمہارے لئے بہتر ہو۔
قریب ہے کہ جس چیز کوئم محروہ جانو دہ تمہارے لئے بہتر ہو۔
بہلاطعیٰ بعض محدثین نے جن میں مجدوالدین خیرازی نے ابنی کتاب مفرالسعادہ میں اعتراش کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے فضائل میں کوئی تعرب اوراسی طری بخاری نے ابن ملیکہ کی حدیث پر تعولہ ذکر می اوریٹ کا باب با ندھلے۔ دیگر صحابہ کی طسب فضائل ومناقب کا باب با ندھلے۔ دیگر صحابہ کی طسب فضائل ومناقب کا باب با ندھلے۔ دیگر صحابہ کی طسب فضائل ومناقب کا باب با ندھا۔

اس النهي يبط و دوريش گرر سي ين النهي على المركى اور دور در سي ين النهي على المركى اور دور مرى سنن ترف ي عده الكر عدم سعت سع عدم تبوت مراد ہے تو يدم دور و قول ہے جيا كوندش كا من برك دائر ہ بہت تنگ كے ما بين بوگز را اس ميں كوئى ترج نہيں كه اس كا دائر ہ بہت تنگ سے اور بہت سے احكام و فن الل احادیث حسان سے بی تابت بن كي ذركم الله احادیث حسان سے بی تابت بن كي ذركم الله احادیث بین اور مسلم ميں بيل ده احادیث سیاح بہت كم بیل مجرح و حدیث بي سنن اور مسلم ميں بيل ده

ورجہ حسن ہے کم نہیں ہیں بنیز فضائل میں حدیث صعیف برعل کا مواز نن حدیث میں منبین ہو چکا ہے۔ روایت حسن کی نضیات نوائی عالم میں نے تو بعض کتب معتبرہ میں صاحب میزان اہ م مجدالدین ابن اثیر کا یہ قدل د کھا ہے کہ منداح ہیں فضیلت معادیہ کی حدیث صحیح ہے مگراسس وقت وہ کتاب یاد نہیں اربی ہے اور عیر شیخ عبدالحق محدیث و لہری نے بھی شہر ح سفرالسعادہ میں انصاف نہیں کیا گویا کہ انہوں نے کلام مصنف کا اقرار کر لیا ہے اور دو سرے تعصبات ہم تعقب کی طرح اس بیجی انتقب نہیں کیا۔

بخاری کے اس فعل کا جو آب یہ ہے کر ان کا تفنی فی الکلا) ہے۔ اسی طرح بخاری نے اسامہ بن ذید، عبدالله بن سلام ، جبیر بن مطعم بن عبداللہ کے بارے میں کہا ہے کر ان کے نفیاً لل حلیلہ کو ذکر معنون سے بہی ذکر کیا ہے۔

دوسراطعی ام مسلم علیه الرحمت نے اپنی صحیح میں حضرت ابن عباس ارضی الله عنبها سے نقل کیا ہے کہ میں الرکوں کے ساتھ کھیل کو د میں منتغول تھا کہ سرکار د د عالم صلی الله علیہ وسلم تسترلین لائے پس میں درواز سے کے عقب میں جھیپ گیا تو حضور علیه السلام نے بیار د محبت سے مجھے کند ھے برم کا رسید فر مایا ۔ مجر فر مایا جاؤ معاد یہ کو میں سے باس بلاکر لاؤ۔ میں گیا اور دائیں آکر جواب دیا کہ وہ کھا نا کھارہ میں ۔ آپ نے فر مایا۔ الله تعالی اس کا بیطی نہ جرے ۔

رکلم عربی عادت کے طور پر ہے جیسے متاتله اللّٰ ا

الله تعالی اس کو موجب رحمت وقدرت بناد ہے کا۔ جدیا کو امام ملم فی این صحیح میں ایک باب باندھا ہے '' باب وہ شخص کرجس پر نجالات ملامت کی ہو یا بد دعاد دی ہوجب کہ علیہ وسلم نے بعذت کی بہریا ملامت کی ہو یا بد دعاد دی ہوجب کہ وہ اس کا مستحق نہ ہو تو یہ اس کے لئے یا کیزگی، رحمت اور اجسر ہوں گی اور مجر اس باب میں فذکورہ الصدر طدیث لائے ہیں ۔ اور اسی میں حضرت ہی بی صدلقہ رضی اللہ عنہا سے مرفو عاً دوایت ہے ۔ حصورعلی السال نے فرمایا ۔ ا ہے عائشہ کیا مجھمعلوم ہے کہ میں نے ایس نے کہا کہ اے اللہ میں بیشر ہی ہوں بیس جس مسلمان کو میں نے گائی دی ہو، لعنت کی ہو میں بیشر ہی ہوں بیس جس مسلمان کو میں نے گائی دی ہو، لعنت کی ہو تو تو اس کو اس کو اس کو باعث طہار ت بنادے ۔

اسی میں حفرت ابوم رمرہ رصنی المت عند سے مرفوعاً روایت ہے۔
حضور علیہ السلام نے فرطایا۔ اے اللہ میں شری وات سے عہد لین اللہ علی اللہ میں شری وات سے عہد لین اللہ میں اللہ میں اللہ میں باس بشری میں میوں ۔ اگرکسی مسلمان کو اوریت دی یاکسی کو میں نے گائی وی مہو، لدنت کی ہویا مارا ہو تو آب اس کو اس شخص کے لئے رحمت واعث طہارت بنا و بین اور روز حفر اس کو اپنی قربت کا سبب بنا و سینا۔ وومری روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں۔ اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم الباس بشری میں ہول عجے بھی غصر اکا ہے جیا کہ دو مرسے لبٹر کوغضتہ اکا تا ہے جیا کہ دو مرسے لبٹر کوغضتہ اکتا ہے۔

اسی میں حفرت انس رصنی اللہ عنہ سے مرفوعاً مردی ہے حضور السلم نے نسرہا یا کرمبی نے اپنے رب سے تنسر طردھی ہے۔ میں نے السّٰہ سے

ورنواست کی ہے کہ میں لباس بشری میں ہوں ۔ راحنی بھی رستا ہوں جیسے وومر البشر راحتى بوتع بى عقدهى بوتا بول جيس ودمر عدبتر عقة ہوتے ہیں۔ س اگریس ای امت کے کسی فرد کے لئے بدعا کروں جب کر وہ اس کاستی نہ ہو تو تو اسکونفس کے لئے پاکیز گی اور روز حشرا سنے تقرب كاباعث بنانا يسالم تعالى حضرت معاديه رضى المعندك ساتق السافر مایا ورانبیس زمین کی سرداری عطاکی اور یا نتمائی کرم گتری سے ترمذى ترلين مين يوسف بن سعيد سے مردى ہے ك عيسراطعن جب حفرة حسن رمني المتعنه حفرت امير معاويه رسي التا عذى بيد حريك تو ايك فيمض في كور يه كرام حن سي كماكم آب نے مومنین کا مذکالا کرویا ہے۔ یا پرکہا کہ آپ مومنین کا مذکالا کرنے والے ہیں۔ اماحن نے فرما یا کہ تو تھے بران کیدالتہ تھ بردم کرے حضور عليه الصلوة والسلام فيبني اميه كواب منبر مرفروكش وتحيمانو آب نے اس کو احصار بحجا ۔ نس سورۃ کو ٹرنازل بوئی ۔ اے محدیقتی ایک جنت میں ایک نهر ہے ا در مورة لیلة القدر نازل موئی۔ خیرمن الف شهدتك والمحلان بنواميرات كالدالك مزار ماد تك محکرانی کریں گے۔ قائم بن فصل کہتے ہیں کریم نے منوامیہ کی حکرانی کی مت تخنینه سکایا توواقتی اورے ایک سزار ماہ ہوئے۔ نہ کم ززیادہ" انتہی اما ابن الاشرائي جامع مي فراتے ہي كريتراسي سال جار ماہ ہوتے ہيں۔ اما حسن كى الميرما وسر سے بعث حضور عليه السلام كے بروه فرمانے كے تيس مال بعد موتی اوران کی حکم انی ابوسلم خراسانی کے باتھوں ختم موئی بس سے لول ٢٠ سال موئے اس ميں معضرت ابن زمير رصني الدعن كى فلافت

کی مدت اکفرسال اکم مهیدنے نکال دیے عابی توباقی ایک مزارها در دحاتا ہے۔
در رحفرت عمران بن حصین رضی الله عنها سے منفول سے کو حفنور
علی السلام نے برورہ فرمایا اس حال میں کرآب تین قبائل کوا جہا ہے جھتے تھے
دا) بنو تفیق در) بنو حنیفہ دس سنوامیہ ۔ " تر ذری "

یہاں مطلقاً بنوامیہ کی ندمت مقصود نہیں ہے کھیؤکہ جواب ابنوامیہ میں صفرے عثمان غنی رضی الماعة اور خلیفراشد حضر ن عمر بن عبد العزیز رضی الماع عند و ونوں شامل ہیں اور وونوں با جماع المی سنت ام الهدی ہیں اور حضور علیہ السلام کی ناگواری کا باعث نید بن معی ویہ ، عبیدالڈ بن زیاد اور اولا و مروان بن حکم ہے تعینی یرسنت رسول کے می لعن متے اور اصحاب رسول وآل رسول کو انہوں نے ایڈا وی اور حضرت حن وفنی المد عنہ کا معقود ہے ہے کہ امر خلافت کا بنوامیم کی طویت منتقل ہونا نوست تھے تھریر ہے اور المی بیت بنوت کے لئے المد کی طویت منتقل ہونا نوست تھ تھریر ہے اور المی بیت بنوت کے لئے المد کی بار سے معلائی ہی معلائی ہے ۔

ما شریف میں حضرت سعارت ابی وقاص سے مروی پی خفاطعن میں مروی سے کہ حضرت سعارت ابد سفیان برف التہ عنہا حضرت سعارت ابد سفیان برف التہ عنہا محضرت سعارت معاویہ بن البرسفیان برف کوسب و سفر کرنے سے سرجیز نے بنع کیا ہے ۔ سعد نے کہا کہ جب کے حضور سلی التہ علیہ ولم کی فروا کی ہوئی ان کے حق میں بین باتیں یا دہیں۔ میں ان کو سرگرز برا بنہیں کہوں گا ۔ نیس ان باتوں کا ذکر کیا دا محضور علیہ السلا ان فرمایا کو مرکز کی دن میں حضارا السلا استی ممکر کے دن میں حصنا السلا استی ممکر میں حصنا السی کو عطا کروں گا جو میں حصنا السی کو عطا کروں گا جو

الله اوراس کے رسول معتبول سے محبت کر تا ہوا ورالہ تعالیٰ اوراس کارسول اسسے محبت کرتا ہو رہ) جب آیت مباہد نازل ہوئی توصور علیہ السلام نے علی، فاطمہ جسن اور حسین رصی التا عشیم کو بلایا ور فروایا اے الہی ریمی میرے الی بیت انتہا ملحف " اوراس میں شک نہیں کہ حضرت علی کی برائی کا کہنا کھلی غلطی ہے۔

جواب منم شرح منم شراعی میں مذکورہ کراس کی تاویل کونا داجہاد میں خطام اور مہارے اجتہاد میں خطام اور مہارے اجتہاد کی صحت ہے یا یہ کرا بنوں نے قوم کے کچھ کوگوں کو حضرت سی رضی اللہ عنہ کی زبانی حضرت علی کو برا مُول کو اس سے بازد کھیں اسل بات بہنیں بلکھ تعققت ہر ہے کراس میں حضرت علی کرم اللہ کوگالی دینے کا حکم نہیں جبکہ حقیقت ہر ہے کراس میں حضرت علی کرم اللہ کوگالی دینے کا حکم نہیں ہے بلکہ صبب مانع وریا فت کیا گیا ہے اور حضرت علی کرم اللہ کوگالی کوائ کی کرنے تا لوزراب سے ذکر کرنا ہے کوئی تضیع نہیں ہے اس لیے کران کی کینے تا لوزراب سے ذکر کرنا ہے کوئی تضیع نہیں ہے اس لیے کہ برتو آپ کی لیند یوہ کسنیت تھی ۔

عفرت معادیہ کے دور میں بدعات کا ظہورہ بنری پانچوال طعن اوراس برسب سے بہلے نیصلہ حضرت معادیہ نے کہا نیز سیوطی فرماتے ہیں کر حضرت معادیہ نے سب سے بہلے خصی" ہیجربے" لوگوں کو خادم بنایا اورسب سے بہلے اپنے بیٹے کو ولیعمد بنایا ۔

حفرت ابن عباس منى التاعنهاكي شهادت كعمطالق مفرت تواب معاميم بتهديق خطار ودسواب كوالته بحامبتر وانتاب ميرانبول فيمزيد كوابل سيت سيحسن سلوكى وصيت فرمائ مقى جس كواس نے بورانه كي الحرحسن بن على رضي المياعنها زنده موتے توجب وعده امر خلافت البس كيميرو محرتا -عفرت معاویہ نے مفرت من بن علی کوزم ولوایا ۔ چھٹاطعن یربہت بڑا بہتا ن ہے اور مرزخین کی الی تحافات المن جمعتم عليه بني بي -تفهازانی کی شرح تلخیم می مذکورے کر حضرت ماہی نن بار سے توحفرت امام حسن عیادت کے لیے تشریف لائے۔ سطے تومعاور نے ان کے سامنے یہ اشعار شھے۔ وتجلدى دستامتين اراهد، اني لريب المعولا اتفعضع واذالمنية انشبت اظفارها ، الفيت كاتمية لاتنف يدروابت فيرجيح بادراكرت م كرعبى لياحك أوال جواب س کوئی تھ - ع نہیں ہے کاس سے مراد حفرت سن عليدالسلام بى بول - . کروہ حفرت سن کے دسال برٹوش ہوئے۔ تاریخ أتفوالطعن ابن خلكان من مذكور بكراى روز معزت ابن عباس صى الياعية حضرت سيدنا معاويد كي الس كي توانهون في كماك اے کا فریت میں ایک بہت ٹراسا ند ہواہے۔ ابن عاس نے کہا

مع منهاس، مراك كوس توش دعيتا بول -مورضن حاطب الليل بن اورا گرت لم كر بعي لين توكن ب جواب ان کی نوشی کسی امرد مگر کی وجرے ہو۔ حفرت عاررضى الترعذ كي لي حضور على السلام كاتول لعن عرافي بالاره قتل كرد " الم" ا بل سنت کا احاع ہے کرجنہوں نے حضرت علی کوم الت وتهرالكرم برحراف كى ودام حق برحرها فى كرف وال یں مگر سد بناوت اجتمادی کھی حوکہ ان برمعان ہے، ملاعظی ماری شرح مشکواة ميد و کرکرتے بن کرحضرت معاديد رضى الته عناى مديث کی یہ تاول کرتے تھے کہ بہارا گروہ توٹون عنمان رضی النہ عذکا مطب الدكرنے جنگ صفین مین حفرت علی کا قول اعدارت مخدوف دسوال عن ہے" قاضی میندی حفرت علی کے دلوان کی تمرح میں ر گان کیا ہے کرائٹر سے مراد حفرے معادیہ بن اوراس کی تائید میں وہ صرف ذکری ہے ہو مورہ کوٹر کے نزول کاسب ہے۔ يرد لوان حضرت على سے ابتد شعد منسوب ہے تو کم جواب وصع وتحريف مي عزب المشل ع ـ برلفدرشلم عميد نہیں مانے کا فتارج نے و فرکر کیا ہے دہی مرادصاحب و لوال کی ہے اس پرکیا بجت ہے کہ دوسرے بیزفاضی شارح جیسے لوگ برانی کریں، اور كار خليف لطور تعزركسي تحف كوسب وشم كرسكما ب جبك ووسرول كے لئے يرمائزنبين، جا لجله حب ان اكابرے ما ين طعن بالسنان

ر تلوار " و قوع پذیر مواہے تو زبانی طعن توبہت ہی کم ہے مگریکی دوسرے کے لیے جائز نہیں ۔ اگر دو معبائی آئیں میں سب وشتم کری توکسی دوسرے کو جائر نہیں کہ کسی ایک کو گالی دے ، اس بے بہت سے اعتراضات کا جواب واضح جوجانا ہے ۔ ان میں سے زفینہ ری اپنی کٹاف میں حضرت عبدالرحمٰن بن حسال بن نا بت رضی اللہ عنہ کا یہ تول نقل کرتے ہیں ۔

مداديهن حرب كويرى يربات بنجا دوكرده مم يرطلم كرف والوس كا

یر بہلی بات یہ کرکیا پیشعر نابت بھی ہے یا کہ موضوع ہےا در فحشری نے تو اپنی تفسیر میں الیما حادیث نقل کی بیں جن کے بطلان پرکسی کوشک مجمی نہیں اوراعتر ال ورفض تو ایک ہی وادی سے ہیں ۔

ان میں سے ایک امام سلم نے اپنی صیح میں عبدالرحمٰن بن عبد در کیم بے دوایت کیا ہے۔ وہ کلام طوی ہے۔ اس کی تلحقی سے کو حضرت عبداللہ بن عمرو بن غاص رضی المرعمٰ انے کور کے سائے میں بعظے کر بے حد سین مرفوفاً بیان کی کرجوا مام برحمل کرے تواسے تتل کردور عبدالرحمٰن نے ان سے کہا کہ بہا کہ بیان کی کرجوا مام برحمل کرے تواسے تتل کردور عبدالرحمٰن نے ان سے کہا کہ اور ممل کرنے کا کم دیتے ہیں عبداللہ کچھ وریا خاموش رہے بھر اولے کوالٹ تعالیٰ کی طاعت کرواور معاصی میں اس سے بجو - دراصل کی طاعت کرواور معاصی میں اس سے بجو - دراصل مسائل کا مقصود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس احتہادی خطاکا اظہار عالیٰ کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس احتہادی خطاکا اظہار عمال کرج کرنے کا تکل میں ان کی طرف سے بوقی تھی ۔

كى ايك دكون في ذكر كياسي كم محدث جليل الوعد الركن گیام مواطعن ا مدنسائی نے ابل بنام سے سوال کیاکہ مین فسیلت معا دیرخی البیّاعہٰ کی کوئی حدیث سنایئں ۔ انہوں نے کہا۔ لارست عربت معلى الله د ان كاست د عرب كے علاوہ مجے کوئی در ف معلوم نہیں۔ ایک دومری دوایت میں ہے" کیامواور اس براضی نہیں کہ متساوی حیوٹ جائی، وہ فضلت ڈھونگ ہی لیں الل فام نے ان کومار کروہ بار سوسکتے اور فوت ہو گئے۔ الى شام كے سوال كامقعمود مقاكرو ه حفرت على كم الله وجهر مرحفرت معاوير صى الذعنه كى فضيلت بيان كرى بس ده سوائے اوب کے باعث نا راض ہو گئے۔ ہماں تک تواص عقا عرب ده صحابی مطعن می صدی مره کے توانسد فاراس مال بشرے خطا ہوجاتی ہے۔ مکن ہے کرنسائی کی اس سے مراد حضرت مادیہ رضى الماعدى مرح بوجياك كزرجيكا بي ميراس فسل كے كلات أو صفرت معادیہ کے لیدوس ماکھز کی اور اجرور جمت بی گر اہل شام اس کے مفهرم شمحه ماعيرانهول في سوحاكه اس محدث في معاويه رضى الدّعندكو حفرت على صنى المعند يرترجع كيون وى ريس ابنى حبالت كي ماعث انبول نے اس محدث کومارا۔

اکر صحیح اور من روایت میں الیے در کوں کے لئے مار ہواں طعن اللہ عنہ وید شدید مدر کورہ ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھیں یا ان سے جنگ لڑیں۔

جواب جنت کو الیے معزات نے جمی جنگ کی ہے جن کا جواب جن کا جنت ہونا قطعی ہے مثلاً حضرت بی بی عائشہ رضی المتاعمة عفرت بی عائشہ رضی المتاعمة عنها ہیں۔ بس احادیث وعید کوریئی صحابہ برخمول کرنا واجب ہے جروریک مثل ۔ یاان احادیث کومتعصب اور فیر مجتمد کے لئے محفوس کرویا جائے۔

تیں سال کی حدیث جوکر حضور علیا اللا کے غلام حفرت فيرموال طعن سفيذرض المذعذ برفوعامردي بركفلانت مرن تیس سال بوگی ، عجر طوکبت بوگی ، پیمر وه فرماتے تھے، خلافت الويكريسى المرعنه كے و وسال، خلاقت عمر فن التاعة كے وس سال افلات عَنْ ن صِي الله عندك ١١رسال اورخلافت على ضي المدعن كم عيمال إور تیس سال ہوتے ہیں ؛ یر روایت مسندا حد، ترمزی، الودادر، نسانی کے منداحد بترمذى ، الولعلى ا درابن حيان كى روايت سے حصنورعليه السلام فے فرمایا کرمیرے لعدمیری امت میں خلافت میں سال ہوگی بعدا زاں ملوكيت بو كى اور تحارى نے تاریخ میں اور حاكم نے حضرت الدم رہے و خالتہ عندسے روایت کیا ہے کہ خلافت مدینہ میں ہوگی اور طوکیت شا) میں ہوگی بدازتيس سال طلق فلانت كي نفي نبي ہے كيونك ماره خلفاء بخواب اتومدیت صحیح سفایت ین مذکوره تعین ساله خلافت سے مرادخلافت كلط ب حسيس رتومخالفت سنت كاشامم مواورده بنير كسى خلارد القطاع كے جارى رہے - بيس تسليم مے كر حفرت معادير دنى الم عنه ببيتك عالم ومتقى اورعادل تقع مكرعلم ودرع مين اورعدل مي فلفائ اداد كے يم ملي شي جياكر اولي كوام ميں ملك انساء و ملائكم مي عي مرات كا تفاوت ب يحفرت معاديه رضى اله عنه كي المارت باجماع صحابرا ور مفرت الاحسن كاتسلم درصناك باعث الرم صحيح على مكروه سالقة حفرات

کی منہاج پر نرحقی۔ اس لئے کہ انہوں نے صباحات کو وسعت دی جبکہ خلفاد ارلجہ نے اس سے احتراز کیا۔ ہجرام ارکی صنات بھی تو مقر بین کی سیٹات ہیں گئی جاتی ہیں اور شاید ان کی توسیع اسنائے زمانہ کے قصور ہمت کی دجہ سے تقی ۔ اگرچے نور دان میں یہ چیز یس نہیں تقییں جیسا کہ تو پہلے جان چکلے البتہ خلفاء اراجہ کا عبادات ومعاملات میں رحجان بالکل واضح وفاہر ہے جی میں کوئی اوشید گینہیں۔

## فصل محضرت عروين عاص كے ذكريس

الدعبدالية اورالومحداك ككنيت م -آپ حفرت امير معاوير رفنی الترعنه کے وزیر مقے۔ تر مذی نے حفرت علم بن عمر دبن عاص رضی الم عنهم سے ایک عزیب اور عودی سندسے مرفوعاً مدیث بیان کی ہے -حفود ملي الصلواة والسلام ف فرمايا كم لوگول في اسلام قبول كياب مرعم وين عال ایان لائے ہیں بینی قرانی تو فتح مکہ کی ہیبت سے اسلام لائے تھے اور عروبن عاص فتح سے سال دوسال سے مرصاء در عزت ایمان لائے تھے۔ ابن اللک كمنة بي كران كے دل ميں اس وقت صفر ميں اسلام بيلي كيا تھا۔ جب سفاه نجاستى في سركار دد عالم كى نبوت كا عرّان كيا مقا ادر بغيركسى دعوت كے الت ايان يرحمنوراكم صلى الماعليدك لم كى فدمت من آئے-مدين سيخ اورایان لائے، ام وہی فروتے ہی کہ حفرت عروبی عاص حفرت خالدین وليدا ورحفرت عثمان بن طلحه رضوان التطليم ماه صفر شيرة مي بجرت فرما كرمدييزس أف تقد أب سايك بين عبداله ، علا الوقيس ، فيس بنابي حارم، البعثان مبندي، قبيضه بن زويب، البحره علام عقيل، عدالرحن بناسه عروة بن زمير و دير حفرات فوان الماعني نے روايت كى ہے يحضو رطيرالصلوة والسلام في عمرو بن عاص كوغروه وات السلاسل مي الميرمقرركيا عقا ابرابيم نخفي سے روايت ہے كرحضور اكرم سلى الله عليه و سلم في ايك
مرتبراً كو حيند الله على عطاكيا عقا حال نكر اس وقت الوبكر صدلق، عمرفارد ق
اور حضرت على رفنى الله عنهم و د و مر بے حضرات عبى كو حود تقي يراب كى وحشت
كو دور كرنے كى عرض سے تھا اس لئے كرية بول اسلام سے قبل مسلمانوں سے
شد مد عداوت ركھتے تھے -

تاریخ فہی میں ہے حضرت عاد بن سلم نے اپنی مسد سے حضرت الدیم مریدہ وضی الیا علیہ ولم نے فرمایا الدیم مریدہ وضی الیا علیہ ولم نے فرمایا کہ عاص کے دونوں سیطے مومن ہیں سینی عمر وا در ہمشام ، عبد الحباد بن الدید ابن الدید ابن الدید ابن الدید ابن الدید اللہ سے اور وہ حضرت طلح سے روایت کرتے ہیں کرمیں رسول السہ ملی اللہ ملیہ وسلم کویہ ارشا دفرماتے سنا کرعبد اللہ کی ماں اور عبد اللہ کے

الم بہتر بن المبت ہیں۔
الم مسلم اپنی شی میں ابی شاسر مہری سے روایت کرتے ہیں کہم ہوتت مرتے ہیں کہم ہوتت مرتے ہیں کہم ہوتت مرتے حصر مرت روسے اور ہم و الماس کے مال مال مربو نے تو وہ بہت روسے اور ہم و المال المال کے بیٹے ان سے کہتے تھے کہ ابا جان حضور علیاللسلادة والسلام نے تو آپ کو فلال قلال بشارت دی تھی۔ لیس آپ نے فر ما یا کہم اللہ کی و مدا بیت اور اس کے جبیب می صلی اللہ علیہ و لم کی رسالت کی گوا ہی کو سب سے افضل محصے ہیں۔ میرس نے تین دور دیکھے ہیں۔ ایک وہ کہ بیس سب سے افضل محصے ہیں۔ میرس نے تین دور دیکھے ہیں۔ ایک وہ کہ بیس علاوہ فیچے کوئی چیز محبوب نہ تھی کہ کہ طرح میں حضور علی اللہ کا برقالو با کمی علاوہ فیچے کوئی چیز محبوب نہ تھی کہ کہ طرح میں حضور علی اللہ کا برقالو با کمی علاوہ فیچے کوئی چیز محبوب نہ تھی کہ کہ طرح میں حضور علی اللہ کا تومین جہی میں حضور علی اللہ کا تومین جہی سوت ہو جا تا تومین جہی سوت ہو جا تا تومین جہی سوت ہو جا تا تومین جہی سوتا۔ بھیر اللہ تعالیٰ نے اسلام کومیر سے دل میں ڈالا تو میں حضور علی اللہ تعالیٰ نے اسلام کومیر سے دل میں ڈالا تو میں حضور علی اللہ تعالیٰ نے اسلام کومیر سے دل میں ڈالا تو میں حضور علی اللہ تعالیٰ نے اسلام کومیر سے دل میں ڈالا تو میں حضور علی اللہ تعالیٰ نے اسلام کومیر سے دل میں ڈالا تو میں حضور علی اللہ تعالیٰ نے اسلام کومیر سے دل میں ڈالا تو میں حضور علیا اللہ کا میں حضور علیا اللہ کا کومیر سے دل میں ڈالا تو میں حضور علیا اللہ کا کومیر سے دل میں ڈالا تو میں حضور علیا اللہ کا کی میں حضور علیا اللہ کی میں حضور علی کو کو کو کو کے کھوٹ کی کے اسلام کومیر سے دل میں ڈالا تو میں حضور علیا اللہ کا کھوٹ کی کے کھوٹ کی کور کے کھوٹ کی کے کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کی

كى فدمت اقدى مين أكيا ورعرض كماكر آب مسدها باته رطها ين تاكري آب كى سيت كرون \_ آب نے الحق مراها يا توسن نے اپنا ما تھ كسينے ليا يصنور اللهام في فرمايا عمردكيا موا - ميل في عرض كياكه ايك تمرط كا ارده ب - فرماياكيسي تمرط ہیں نے عرض کی کرمیری مختفت ہوجائے۔ فرما یا عمین معلوم نہیں كاسلام سالقة تاكنا بولكومنا ديتاب اور بجرت سالقته خطاؤل كو مٹادیتی ہے اور بیٹاک فی بھی ماقبل کی تا) معصیت کود حو د تیاہے۔ "الغرض مي نے بعیت كرلى" عمركون تقابو حصورعليه السلاك سے مجم سے بڑھ کر عبت کرتا اور ہم ی نظریس آب سے بڑھ کر کوئی نرک دیرہ نبس تقاا ورآ یے علال و رعب کے باعث میں آپ کو نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔اباگرکوئ مجرسے آپ کی وصف "حلیہ" دریا فت کرے تو بنس بنا سكول كا- اس لي بيرى أ يخصول في نظر الحفاكر انبي ديمايي ك عقاء الريس اس حالت مي فوت بوجانا تو محقة قوى امير سي كرس سدها جنت مي جاماً عريس في الي حزول من باتع دُالا كرونيس مانتاكه اس سي ميراكيا حال تقاليس جب مي اس حالت مي مروى تو د توکوئی دو نے دالی برے قریب آئے اور ذاک ر میر حب تم محے دفن كروتوميرسا ويرمني والتااوراتي ديرميري قركارد كردرساجتني درمیں اونٹ کو ذریح کر کے اس کا گوشت تقیم کر دما جا تا ہے تاکہ میں تم سے انس کروں اور دیھیوں کرمیر سے دب کے قاصد منکر نکیر " مجھ سے کیا كيا لو هية يل -

فصل حضرت الوسفيال منى المعتمر كي وكرمين ابن عساكر في تطريق ابن ومرب سے انبوں في عرمان عراق سے انبوں في سالم اور انبوں في ابن عررضى الله عنها سے روايت كيا ہے كر حضور اكم

صلى الما عليد وسلم في فرمايا - ال الله الوسفيان براست كر- العالم المرات بن سِنام پرلونت کر- اے المرصفوان بن امیر برلفت کر- تواسم ایت نازل بوئى كرآپ كے لئے كوئى امر نہيں ہے۔ الله جاسے تو ان كى تور قبول فرما مے اور جا ہے توان کوعذاب دے۔اللہ تعالی نے ان سے کی توہ کو تبول فرما یا بسی وہ اسلام لائے اور وہ اسلام میں اچھے رہے۔ تر مذی نے اس کوروایت کر کے حسن کہاہے اور جامع الاصول می ہے کرحفرت البوسفيان ي ها نف كى الرائي مين أيد أنكه ضائع بوكمي اور ده حنگ ير وك تك ايك آخى سے دہے مگر تنگ يربوك من و ويمرى آخر بھى شيد بوڭنى تو وه ناسيا مو كنة اور المسترة اورلعبن ني كهاكر الماح من مريز ترلين مين ان كانتقال بواا در نماز وحفرت عثمان غنى رضي المدعنه نع ميم ها في ا ورحبنت البقيع مين دفن كف كفي في فر فنترى في المرتقالي ك اس فرمان عسى الله ان يجعل بينك عروبين الذين عاديت ع منه ع مودة كى تفيرس كھتے ہيں كرجب حصنور اكرم صلى الله عليه وكلم نيام جبير بنت الوسفان رضى الدعنها سے شادى فرمائى توان كى سختى نرم بوكئى اور - दूर्व दूर्व दे दे -

ایم مسلم حفرت بن عباس رضی الد عنها سے دوایت کرتے بین کرملان نه توالد سفیان کی الرف و کیفتے تھا ور نه ان کے باس بیٹے تھے بیں انہوں نے حضور علیہ اللہ مسی وض کیا کہ بھے تین جیزیں مرحمت فر مایش آب نے فر مایا اجھا کو ن سی جوض کیا کہ میری بیٹی ام جبیہ عرب کی حین اور جمیل ترین بیٹی سے ۔ بیں آب سے اس کا نکاح کرتا ہوں ۔ آب نے فر مایا د ٹھیک ہے ۔ بھر کہا کہ معاویہ وضی اللہ عنہ کوآب ابنا کا تب بنالیس ۔ آب نے فر مایا د ٹھیک میں کہا کہ ٹھے سکم دیں کہ میں کفار کو قت ل کروں جیسا کہ میں کما نوں کو قتل کیا کرتا تھا ۔ آب نے فر مایا تھیک ہے ۔ شرع ملم میں اس حدیث کوشکل کہاگیا ہے اس لے کہ ابوسنیان شہ میں اسلام لا شے تھے اور حضور علیہ انسلام کا نکاح اس سے قبل سلام میں صفرت ام جبیہ سے ہوجیکا تھا اور یہ جمہور کے نزدیک درست ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ صوریت لیعض را دلوں کا وہم ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ موضوع ہے مگریسب اقوال مرود و بیں اس لئے کہ دا دی سب کے سب ثقہ بیں اور ابن زمیل کا گان ہے کہ اگر وہ حضور علیہ السلام سے یہ سب کچے طلب نر کرتے اس لئے کہ حضور علیہ الصلوات واللام ہر سائل کو اثبات میں بی جواب دیتے تھے۔

فصل بحضرت الوسفيان كي بيري اور فرت معادي والدكائية وكر المولف مشكواة كيت بي كروه نوج كمرك دن اين شوم كاسلام لان كي بعدملان موئى تقير اورحضور عليه اسلام نيان دونون كواس سالقر تكاح بمررقرار ركها- ده برى فعيع دبلغ خاتون تنيس ادرعقلمند بهي عب عور تول نے سرکارد د عالم کی بعیت کی تو آپ نے اس سے فرما یا کسی چیز کوالہ کا ٹرکی ئە بنا دۇ گى - كىندىكى كەسى تۇ جاملىت يىن بىيى تىركىمىرا نىيى نېيى تقى اور تىر ا-لام "ب كيسيم سكما مر مفورطيراللا فرمايا كالووري تبي كم على تركي ملين الوسفيان ورا الم تعليج كرركين والے آدى ين - آي فرايا الله المحاول في المال ال أي مني بعر ما يا كرز والحية وب مر بعث منا و توكيف مكن . كيا كوني آزاد تمرلف عورت الريمي مع وآپ نه فرمايا وتل ز کرنا اپني اولاد کو . توکيخ نگيس . كُلِياً ي في ما را يوني اليه الجيم عيورًا مع ص كو مدر مين قتل ذكيا مو. يحين ن ان كو مم نے يالا اور حب بڑے ہوئے تو أب بوگوں نے ان كو قت ل كرو ما . سركارود عالم صلى المترعليو لم اس كى بيبات من كرمسكر الرف - أم معاوير

رضی السعنها ضلافت عررضی السعند کے عمدین فوت بہوئی اوراسی ون معفرت البرقی فرت بہوئی اوراسی ون معفرت البر عضرت البر بحرصدانی فوت بہوئے - ان سے حفرت بی بی عائشہ صدلیقہ رضی السعنها نے روایت کی ہے ۔

بخارى فيا يى كتاب مي حفرت بى بى عائشة صدلقير وفى المعتماس روایت کیا ہے۔ آپ فرواتی ہیں۔ سندسنت عقبراً میں اور کھنے لکیس یا مول لیا صلى المتعليد كم زين مركوى كفر ايسانهين تقاص كاخراب وخوار بونا في آپ کے کھر والوں سے زیا دہ مجوب ہوا معنی اسلام قبول کرنے سے پہلے گر اس دقت میری سع ایے ہوتی ہے کرد فے زمین سرکوئی تھر تھے آگے کے كمرسة زياده فبوب وعزنزنهي سي-آب ني فرمايا-قتم إس وات کی حس کے قیفے قدرت میں مری جان ہے۔ سی مالت مرے ہاں ہے۔ عمر عرض كيا يارمول الله، الوسفيان جزريس آدى بين كياس مين كوئى حرج سع كسي اس كے مال ميں سے اپنے عيال كے طعام كے لئے مجھ لے لوں۔ آب نے فر ما یا بال معروف خرے لے سکتی ہو ۔ برصدیت بہت سے واسطوں وطرافتوں سےمردی ہے اور سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ و لم کے اس قول در کقیم ہے اس ذات کی س کے تعبید قدرت میں مری حان ہے۔ سی کیفیت اپن بی ہے" بندہ كي تعدلي بادرادان شديدي تري في الله عالى عالى كالمعاس تحصايس عقق وه وجم سي متلاجوا-

قصل۔ مروان من مکم اموی کے ذرکر میں مروان کے باپ نے فتح مکہ کے دوزاسلام قبول کیا تھا اوروہ حضور علیہ الصلوات والسلام کے دار کو ظام کردیا کرتے تھے تواس لے حضوط السلام نے ان کو طالف روانہ کردیا نضا اور مروان بھی ان کے بچراہ تھے۔

قسطانی این شرع بخاری می فرماتے بی کرمروان سرکار دومالم کی حیات یں پیدا ہوئے اور آپ ساعت می کی ہے۔ وہ مین میں ہی اپنے باب عاكم كريم إه طالُف يط كريق ا وروين دي - اس وقت مك جكر حضرت عَثَمَانُ رضى السَّاعِدْ ف خلافت سنعها لى إوران كو مدينے بلواليا . " أنتي الحفا" یس کہتا ہوں کریہ بات میرے نزویک غلط مطاب اور کتاب تواری میں ان کے ماس سے زیادہ مطاعن مرکور ہیں " خدا ہی جانتا ہے "ان مرکع كن اعتراضات ميس الكدوه فتنه ب يوحفرت عممًا ن وى النورين في عند کے خلاف بیا ہوا۔ دوسرا بیک انہوں نے حقرت اماحسن کوروضہ رسول میں وفن كرنے سے متع كيا تھا تعيرا يركه بي ان كوتكنيك كے ليے مركار ووعالم صلى التأعليه وسلم كى خرصت ميس لاياكيا توآپ نے فرمايا كه وہ وزع ابن وزع طعون ابن ملعون ہے۔ حاکم نے اس کو اپنی صحیح مستررک میں روایت کیا ہے اور پھی روایت ہے کر جنگ حمل میں انہوں نے حفرت طلح رضی الله عنہ کو شہد کیا تھا اور اس کے عاسن میں مدیث کا روایت کرنا شامل ہے۔ صاحب كواله كمية ين كدانهون في بيتمار صحاب دوايت كي بي جن

صاحب کواۃ کہتے ہیں کہ انہوں نے بے شار سے روایت فی ہے جن میں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی المیاعنہا شال ہیں اور ان سے عروہ ابن دہیر اور علی بن حیین نے روایت کی ہے۔

ابن مجرعت قلانی فتح الباری کے مقدم میں مکھتے ہیں۔ کہا گیاہے کا نہیں عضور علیہ الصلواۃ والسلا کے دیار کا شرف ماس ہے۔ اگر مہ تا بت ہے تو ہم من مند علیہ اپنے قول میں نہیں ہیں۔ تو ہم مند علیہ اپنے قول میں نہیں ہیں۔ اس لیے کروہ امل دوایت ہیں۔ پس مفرت عردہ ابن رمیر دفنی الباعم فراتے میں کہ دہ صدیت میں ہم تم نہیں تھے اور صحابی رسول سبل بن سعدن الساعدی نے ان کے صدق پراعتما دکرتے ہوئے ان سے روایت کی ہے اور دہ حوال بر

تنقيري في ب وه يك أنهول في حفرت طلح رضى المدعن كومتبدك مجرطلب خلافت بالسيف مين ان كي شرت ب يعنى كرم الوجي مرا مكر طلحه رضى السعنه كا قتل بالتاديل تقا- «أنتيك" بخاری نے عمدین بشارسے انہوں نے مشعبہ سے ، انہوں نے مکم سے ، انبون في من حين عن انبول فيمروان عددايت كيا بي مفريعمان و حفرت على كم إن مو تود عقا حصرت عمان في تمتع سے روكا اور فرما ياكر يحاد عروداید احدام میں جمع کیا جائے۔ لیس میں فحصرت علی کو دیکھاکرانہوں نے ج وعره وونون كااحرام بانده وتبيه كها اور فرما ياكرس كى كح يمن يرسنت رسول صلى المعليه وسلم كوترك مين كرسكة ، جالحيل مروان كعطاعن من سكوت اولى ب تجارى كابعن شراح نيكها به كماكم كى روايت مديث ان كے لي قربت باكيزكي ورحمت كاموحب ب- والته اعلم-مولف سنع عبدالعزيز مرماروى، فراتے بي كري جي من ذكركيا ہے وهال انصاف كے لئے كافى ہے اور مبتديين كى سرشى كے لئے ميں اللہ سے بى ان کی شکایت کرسکتا ہوں۔ یہ ناز جو کا دقت ہے۔ رمصان ترلف کی تن تاریخ اور ساس المساعلة على الله المستعاملة وتعالى عاتمه بالخركاموال كرنا ور اور وہ سرے لئے صاحب ہو دوانع ہے۔ منزهم اللذنفاك كرم ونفسل بي فون بي آن م وسمير ١٩٨٩ عمانق م ربيع الناني سنبه المطر ووجهرات نوفن وسيحيح اس نالع حليل كازم باليز فكمل كوبيني وصل الدغلي برب رالعلمين ومطلوب المنشأفين وعلية الالطيبين بهدب عاة مه وروق واصحاب الطاسرين وسائر المسلين احبي -ذخيره كتب

والكاوالوسيت كالقدى اداحت والمفرش كأكما فقياسواد المنا المنت و عامت ادرات مالين كالمسيح ترجان والشرال الكالم عن ادرب الازارة - كوروسني سادملى وفي زال المال الله اعلحفت الم احدر صافان بربلوي قدين سرة العزيز قائ تورطفه احملان فق مي ظفراء لا كان تا وت الشير آن ياك. - عرب مراسيد مرعل محراه وحرك الفرار الداري تربيات راك 🕳 بنجدید ترین اسلو تولومی ماهرین کما زیزگرانی استیر بودنیا رو نکس. we will share of wind with the العاب عني المرب لا مترم ي المعالمة المراكات تعادل، آن استور سوران ايولين - سيو الداري